

مِمَامُالِيُلِثُمُّنِ

عالق



## WE GET STATE

خطاب المستر مولانا محرت مولانا محرت عن عن في صاحب مظلم صبط وترتيب المستر مسلاما محرع بدالله ميمن صاحب عاريخ اشاعت المستر مستر المكرم محلشن اقبال مراجي مقام الله ميمن الملام مجد بيت المكرم محلشن اقبال مراجي باجتمام اله ميمن اسلام ببلشرز ناشر المستمن ۱۳۳۳ ۱۹۹۹ كبوزنگ الله عبدالماجد براچه (فن: ۱۵۵۱ ۱۵۹۵ ۱۵۵۵) قمت ميمن اسلام براچه (فن: ۱۵۵۱ ۱۵۵۵ ۱۵۵۵)

## ملنے کے پتے

- ميمن اسلامك ببلشرز، ۱۸۸/۱، ليافت آباد، كراچي ۱۹
  - ه دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی .
    - 🙈 مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳

8

\*

- ادارة المعارف، دارالعلوم كرا چي ١٣
- 🕸 کتب خانه مظهری مجکشن اقبال، کراچی
  - ا قبال بكسينر صدر كراجي
- مكتبة الاسلام، الني فلورل، كورتكى ، كراجي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# ييش لفظ

حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب مذهم العالى

الحمدلله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کی سال ہے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مجد سیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلطے کو جم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آئین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھے عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ثبیب ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بار نے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب ساڑھے چارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے پچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا ناعبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فر مالیں اور

~

ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچول کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ 'اصلاحی خطبات' کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں نے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تئے کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیئے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

الله تعالی این قضل و کرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں ، اور میہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ٹابت ہوں۔ الله تعالیٰ ہے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں آبین۔

محمر تقی عثانی دارالعلوم کراجی ۱۳

#### بِشُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ طُ

# عرضِ ناشِر

الحمد الله ''اصلاحی خطبات' کی پندر ہویں جلد آب تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چود ہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف ہے بندرہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد للہ، دن رات کی محنت اور کوشش کے بیتیجے میں صرف ایک سال کے عرصہ میں یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس كام كے لئے اپنا فيمتی وقت زكالا، اور دن رات كى اختك محنت اور كوشش كر كے پندرہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی سحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔اور مزید آ گے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلطے کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما دے۔اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

> طالب دعا ولی الله میمن

# اجمالی فہرست جلدہ

| فحدنم | عنوان                         |
|-------|-------------------------------|
| 49    | تعویذ گنڈے اور جھاڑ کھونک     |
| 44    | رَ كيه كيا چيز ہے؟            |
| Al    | التصحاخلاق كامطلب             |
| 99    | ولول کو پاک کریں              |
| 114   | تقسوف کی حقیقت                |
| 11-   | نکاح جنسی تسکین کا جائز ذریعه |
| 101   | آ تکھوں کی حفاظت کریں         |
| 144   | آ نکھیں بڑی نعمت ہیں          |
| IAM   | خواتين اور پرده               |
| 199   | بے پردگی کا سلاب              |
| 110   | امانت کی اہمیت                |
| 442   | امانت كاوسيع مفهوم            |
| 101   | عبداور وعده کی انهیت          |
| 149   | عهداور وعده كاوسيع مفهوم      |
| M     | نماز کی حفاظت کیجئے           |

# ے۔ فہرستِ مضامین

| -:/       | عنوان صفح                               |
|-----------|-----------------------------------------|
|           | تعویز گنڈے اور جھاڑ پھونک               |
| PI        | امت محديد كاكثرت                        |
| 44        | كثرت المت وكم يمرآب كي خوشي             |
| 44        | ستر بزارافرادكايلا حساب جت مين دُخول    |
| mm.       | چارا وصاف والے                          |
| ٣٣        | ستر بزار کاعدد کیوں؟                    |
| 40        | ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا           |
| 44        | ہرمسلمان کو بیدعا مانگنی چاہیے          |
| <b>44</b> | تكليف يقيني اور فائده غيريقيني والاعلاج |
| 142       | علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے            |
| ۳۸        | بدهنگونی اور بدفالی کوئی چیز نہیں       |
| 141       | تعويذ گنثروں ميں افراط وتفريط           |
| r9        | جھاڑ پھوتک میں غیراللہ ہے مدد           |
|           |                                         |

| سفحة نمبر | عنوان                                            |
|-----------|--------------------------------------------------|
| ۴.        | جما ڑ پھونک کے الفاظ کومؤثر مجھٹا                |
| MI        | ہر مخلوق کی خاصیت اور طاقت مختلف                 |
| 44        | جتّات اورشياطين كي طانت                          |
| Mt.       | اس عمل کا دین ہے کوئی تعلق نہیں                  |
| ٣٣        | بیار پر پھو نکنے کے مسنون الفاظ                  |
| المال     | معق ذین کے ذریعہ دم کرنے کامعمول                 |
| 40        | مرضِ وفات میں اس معمول پڑھل                      |
| 44        | حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه كاايك واقعه |
| 64        | سردارکوسائپ نے ڈس لیا                            |
| لمح       | سورهٔ فاتحہ ہے سانپ کا زہراتر گیا                |
| 44        | حجعا ژبچونک پرمعاوضه لینا                        |
| 19        | تعویذ کے مسنون کلمات                             |
| ۵٠        | ان کلمات کے فائدے                                |
| ۵۰        | اصل سقت " مجمارٌ پھونک' ' کاعمل                  |
| ا۵        | كون = " تمامً" شرك بين؟                          |
| ar        | حجماڑ پھونک کے لئے چندشرائط                      |

.

| صخيم | عنوان                                   |
|------|-----------------------------------------|
| 84   | يبلى شرط                                |
| 04   | دوسری شرط                               |
| or   | بدر قیرصنور علی ے ثابت ب                |
| 70   | تعويذ ديناعالم اورمتق مونے كى دليل نبيس |
| 88   | تعويذ كند عين انهاك مناسبنين            |
| ۵۵   | ايك انو كهاتعويذ                        |
| 24   | میزهی ما نگ پرنرالاتعویذ                |
| 2    | ہر کام تعویذ کے ذریعہ کرانا             |
| 04   | تعويذ كرنانه عبادت نداس پرثواب          |
| ۵۸   | اصل چيز دعا كرنا                        |
| 09   | تعويذكرني كوا پنامشغله بنا لينا         |
| 89   | روحانی علاج کیا ہے؟                     |
| 4.   | صرف تعویذ دیے ہے ہیر بن جانا            |
| 4.   | ایک عامل کاوحشت ناک داقعه               |
| 41   | حاصلي كلام                              |
|      |                                         |
|      |                                         |

Th.

| صخيم | عنوان                                                      |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | تزکیه کیا چیز ہے؟                                          |
| 44   | يمبيد                                                      |
| 44   | تین صفات کا بیان                                           |
| 44   | آیت کا دومرا مطلب                                          |
| 44   | حضورصلی انشدعلیہ وسلم کی بعثت کے جارمقاصد                  |
| 49   | تزكيه كى ضرورت كيون؟                                       |
| 49   | تھیوریکل ( لکھائی پڑھائی کی ) تعلیم کے بعدٹر نینگ ضروری ہے |
| ۷٠   | آپ کو تعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے                |
| 41   | ا خلاق کو پا کیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟                    |
| ۷۱   | ''ول''انسان کے اندال کا سرچشمہ ہے                          |
| 24   | ول میں لطیف قو تیں رکھی گئی ہیں                            |
| ۷۳   | '' دِل'' میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی چاہئیں                 |
| ۲۳   | ''دِل''کی اہمیت                                            |
| 40   | جمم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے                           |
| 40   | '' دِل'' كااراده ياك بونا جائخ                             |
| 24   | · نیک اراد ہے کی مثال                                      |
|      |                                                            |

| منحتبر     | عنوان                                    |
|------------|------------------------------------------|
| <b>4</b> 4 | ول کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی |
| 22         | ''اخلاص'' دل كا حلال عمل ب               |
| 44         | ''شکر''اور''مبر''ول کے اعمال میں         |
| ۷۸ -       | '' ' تکبیز' دل کا حرام نعل ہے            |
| 49         | "نزكية"اىكانام ب                         |
| 49         | تضوف کی اصل حقیقت                        |
| ۸۰         | خلاصہ                                    |
|            | اليجھے اخلاق کا مطلب                     |
| ۸۴         | يمبيد                                    |
| ۸۵         | '' دِل'' کی کیفیات کا نام''اخلاق'' ہے    |
| АЧ         | فطري جذبات كواعتدال برركيس               |
| 14         | ' 'غصہ' قطری جذبہ ہے                     |
| ٨٧         | یے بے غیرتی کی بات ہے                    |
| ^^         | غصه کوشیح جگه پراستعال کریں              |
| ٨٨         | ''غصہ'' حد کے اندر استعال کریں           |
| 19         | " "غصه " کی حدود                         |

| مختبر | عنوان                                       |
|-------|---------------------------------------------|
| 9.    | ''عزت نفس'' کا جذبه فطری ہے                 |
| 9.    | ''عرْت نِعْسُ' يا'' تكبر''                  |
| 91    | '' مجبر''مبغوض ترین جذبہ ہے                 |
| 94    | " متكبر" كوسب لوك حقر سجحة بين              |
| 94    | "امریکه"انتهائی تکبر کامظاہرہ کررہاہے       |
| 98    | '' تکبر'' دومری بیار بول کی جڑ ہے           |
| 95    | ''اخلاق'' کو پاک کرنے کا طریقہ'' نیک صحبت'  |
| 93    | زمانه جا ېليت اورصحابه کا غصه               |
| 94    | حضرت عمررضي التدتعالى عنه اورغصه مين اعتدال |
| 94    | الله تعالیٰ کی حدود کے آ گے رک جانے والے    |
| 94    | الله والول كي صحبت اختيار كرو               |
|       | دلوں کو پاک کریں                            |
| 1.4   | تمبيد                                       |
| 1.4   | دل کی اہمیت                                 |
| 1.10  | فساد کی وجه اخلاق کی خرابی ہے               |
| 1-6   | اخلاق کی خرابی کے نتائج                     |
|       |                                             |

| صخيم       | عنوان                                             |
|------------|---------------------------------------------------|
| 1-0        | روپیرماصل کرنے کی دوڑ                             |
| 1-0        | الله اور رسول کی محبت کی کمی کا نتیجه             |
| 1.0        | عراق برامريكه كاحمله                              |
| <b>(+4</b> | قر آن کریم کا ارشاد اور اس پرعمل جپھوڑنے کا نتیجہ |
| 1.4        | مسلمان وسائل ہے مالا مال میں                      |
| 1-4        | ذاتی مغاد کوسا منے رکھنے کے نتائج                 |
| 1-4        | ہم لوگ خو دغر صنی میں ہتلا ہیں                    |
| 1.4        | ہادے ملک میں کرپشن                                |
| 1-9        | د نیامیں کامیابی کیلئے محنت شرط ہے                |
| 11-        | الله تعالى كاايك اصول                             |
| 11•        | جهاری دعا کمیں کیوں قبول نہیں ہو کمیں؟            |
| 111        | ہم پورے دین پر عامل نہیں                          |
| 1117       | ہم دشمن کے محتاج بن کررہ گئے ہیں                  |
| 111        | اس واقعہ ہے سبق لو                                |
| 110        | معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح ہے ہوتی ہے           |
| 116        | آپ بيټييرليس                                      |
| 110        | امریکیه کی برزولی                                 |

| صختبر | عنوان                                |
|-------|--------------------------------------|
| 119   | الیے حملے کب تک ہو گئے ؟             |
| 114   | دلول کو ان بیمار بول ہے پاک کرلو     |
|       | تصوف کی حقیقت                        |
| ik.   | 200                                  |
| 17.   | باطن ہے متعلق لازم احکام             |
| 141   | باطن متعلق حرام کام                  |
| 177   | یہ چزیں تربیت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں |
| 144   | ''علم تصوف'' کے بارے میں غلط فہمیاں  |
| 144   | تصوف کے بارے میں دوتھرف              |
| 144   | تضوف كالصل تضور                      |
| ۱۲۵   | حضرت فاروق اعظم ًاور جنت کی بشارت    |
| 144   | حضرت فاروق اعظمم اورخوف              |
| 145   | حضرت فاروق اعظمً كايرناله تو ژنا     |
| IYA   | میری پیٹے پر کھڑے ہو کر پر نالہ لگاؤ |
| 149   | اييا كيول كيا؟                       |
| 119   | حضرت ابو ہریرہ اورنفس کی اصلاح       |
| ۱۳۰   | بها را حال                           |

| صغيمبر | عنوان                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 141    | کسی معالج کی ضرورت                    |
| [[4]   | ا خلاق کو پا کیزہ بنانے کا آسان راستہ |
| 144    | ہیں اوہ دل بندے <i>کدھر جا تی</i> ں   |
| 144    | مصلح قیامت تک باتی رہیں گے            |
| 144    | ہر چیز میں ملاوث                      |
| 144    | جیسی روح و یسے فرشتے                  |
| 146    | خلاصہ                                 |
|        | نکاح جنسی تسکین کا جائز ذریعه         |
| 14%    | تمہيد                                 |
| 144    | چوخی صفت                              |
| 1149   | جنی جذبہ فطری ہے                      |
| 1149   | دو حلال رائے                          |
| الد    | اسلام كا اعتدال                       |
| וףו    | عيسائيت اور ربهانيت                   |
| ۱۲۲    | عيسا كي را به عورتي                   |
| 164    | بەنطرت سے بغادت تھی                   |

| سخدنبر | عنوان                            |
|--------|----------------------------------|
| ۱۴۳    | شیطان کی پہلی جال                |
| 184    | شیطان کی دوسری حیال              |
| الدر   | تكاح كرنا آسان كرديا             |
| الإلد  | عیمائی خدہب میں نکائ کی مشکلات   |
| 140    | خطبه واجب نبيس                   |
| 140    | شادی کوعذاب بنالیا               |
| 164    | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اور شادی   |
| الد    | حضرت جابر رمنی الله عنه اور نکاح |
| 16x    | جائز تعلقات پراجروثواب           |
| 164    | نکاح ٹی تا خیر مت کرو            |
| اهٔ    | ان کے علاوہ سب حرام راہتے ہیں    |
| ا۵۰    | اختآم                            |
|        | آئھوں کی حفاظت کریں              |
| Ior    | تمهيد                            |
| 100    | يەمغرىي تېذىب ب                  |
| 164    | یہ جذبہ کی حد پر رکنے والانہیں   |
| ۱۵۲    | پر بھی تسکین نہیں ہوتی           |

10-115-641= 01/2 61

|       | (14)                                        |
|-------|---------------------------------------------|
| صخيبر | عنوان                                       |
| 104   | مدے گزرنے کا نتیجہ                          |
| 101   | پېلا بند: نظر کی حفاظت                      |
| 101   | نگا ہیں یعیے رنگیس                          |
| 109   | آ جکل نظر بچا تا مشکل ہے                    |
| 109   | ية ككينى برى نعت ب                          |
| 14.   | آ تھوں کی حفاظت کیلئے بیسہ خرج کرنے پر تیار |
| 141   | آ کھے کی پہلی کی عجیب شان                   |
| 141   | آ کھی کی حفاظت کا خدائی انتظام              |
| 144   | نگاه پرصرف دو پابندیاں ہیں                  |
| 148   | اگر بیمنائی واپس ویتے وقت شرط لگادی جائے    |
| 146   | نگاه ڈ النااجر وٹو اب کا ذیریعہ             |
| 146   | نظری حفاظت کا ایک طریقه                     |
| 140   | ہمت سے کام لو                               |
| 144   | خلاصہ                                       |
|       | ته نکھیں بڑی نعمت ہیں                       |
| 14.   | بيبهة                                       |
| 141   | پېلاتكم: نگاه كى حفاطت                      |

| سفحة تمبر | عنوان                               |
|-----------|-------------------------------------|
| 144       | آ تکھیں بردی نعت ہیں                |
| 144       | آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں            |
| ۱۷۳       | شرمگاہ کی حفاظت آ کھ کی حفاظت پر ہے |
| 144       | قلع کا محاصره کرنا                  |
| 140       | مؤمن کی فراست ہے بچو                |
| 144       | بورالشكر بازار ے كزركيا             |
| 124       | میہ منظر د کھے کر اسلام لائے        |
| 144       | کیا اسلام مکوارے پھیلا ہے؟          |
| 141       | شيطان كاحمله جاراطراف ے             |
| 149       | ینجے کا راستہ محفوظ ہے              |
| IA•       | الله تعالى كے سامنے حاضرى كا وحيان  |
| 1/4-      | ا اچئتی نگاه معاف ہے                |
| IAI       | بیٹمک حرامی ہے                      |
| IAP       | الله تعالى سے دعا                   |
|           |                                     |
|           |                                     |
|           |                                     |

| صخةنبر | عنوان                            |  |
|--------|----------------------------------|--|
|        | خوا تین اور پرده                 |  |
| PAI    | غبية                             |  |
| 144    | ببلاعكم: أنكو كي حفاظت           |  |
| 1,44   | دوسراتهم: خواتین کا پرده         |  |
| IAA    | څوا تين گھرول بيس ر ٻيس          |  |
| IAA    | آ جکل کا پروپیگنڈا               |  |
| 1/4    | آج پروپیگنڈے کی دنیا ہے          |  |
| 1/4    | بداصولی حدایت ہے                 |  |
| 19.    | مرداورعورت دوالگ الگ صنفیں       |  |
| 14.    | ذ مه داریان الگ الگ مین          |  |
| 191    | حضور علي كتقسيم كار              |  |
| 194    | صنعتی انقلاب کے بعد دومسکلے      |  |
| 194    | آج عورت قدم قدم پرموجود          |  |
| 1914   | مغرب میں عورت کی آ زادی کا نتیجہ |  |
| 1917   | بوژها پاپ ''اولٹرا تئج ہوم'' میں |  |
| 191    | مغربي عورت أيك بكاؤ مال          |  |
|        |                                  |  |

| -   | _  |  |
|-----|----|--|
| -   | т. |  |
| - 1 |    |  |
|     |    |  |

| صفحةنمبر     | عثوان                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| 190          | عورت کو دھو کہ دیا گیا                 |
| 164          | عورت برخلم كيا كيا                     |
| 144          | ہارے معاشرے کا حال                     |
| 194          | الیی مساوات فطرت سے بغاوت ہے           |
|              | بے پردگی کا سلاب                       |
| ۲۰۲          | يمبية                                  |
| 1.4          | جنسی تسکین کا حلال راسته               |
| <b>7-</b> 17 | انسان کتے اور بلّی کی صف میں           |
| ۲.۳          | نہ بجھنے والی پیاس بن جاتی ہے          |
| r.a          | حرام ہے بچنے کیلئے وو پہرے             |
| 1.0          | خاندانی نظام کی بقاء پردہ میں          |
| 4.4          | مغرب كاعورت برظلم                      |
| ۲۰4          | عورت اورلباس                           |
| 4.2          | لباس کے دومقصر                         |
| Y=4          | ہاہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟ |
| 4.4          | چره کا پرده ب                          |

|            | (FI)                              |
|------------|-----------------------------------|
| صفح نمبر   | عنوان                             |
| <b>Y•9</b> | يے پرده ے آزاد ہونا چا ج إلى      |
| 4.4        | مر د وعورت کا فرق ختم ہو چکا      |
| ۲۱۰        | ہم مغرب کی تقلید میں              |
| 711        | بے پردگ کا ساب آرہا ہے            |
| 414        | عورت کی عقل پر پرده               |
| 414        | پرو پیگنڈے کا اثر                 |
| 717        | كياآدهى آبادى بيكار موجائكى؟      |
| 414        | کام وہ ہے جس سے پیسہ حاصل ہو      |
| 717        | اب بھی ہوش میں آ جا کیں           |
| ۲۱۴        | عقلوں پر سے بیر پر دہ اٹھالیس     |
|            | امانت کی اہمیت                    |
| YIA        | يمهيد                             |
| PIA        | امانت اور مهر کاپاس رکھتا         |
| 419        | ا مانت قرآن وحدیث میں             |
| 119        | امانت اٹھ بھی ہے                  |
| 74.        | حضورصلی انڈعلیہ وسلم کا ابین ہوتا |
| 441        | غزوه خيبر كاايك داقعه             |

|       | (YY)                                           |
|-------|------------------------------------------------|
| صخيبر | عنوان                                          |
| 144   | اسود چروایا                                    |
| 777   | حضورے مکالمہ                                   |
| 777   | اور اسودمسلمان ہو کیا                          |
| 444   | مهلے بحریاں مالک تک پہنچاؤ                     |
| 444   | سخت حالات میں اہانت کی پاسداری                 |
| 444   | تكوار كے سائے مس عبادت                         |
| 440   | جنت الفردوس ميں پہنچ عميا                      |
| ۲۲۲   | امانت کی اہمیت کا نداز ولگا کمیں               |
|       | امانت كاوسيع مفهوم                             |
| ۲۳۰   | يبيد                                           |
| ۲۳۰   | المارے ذہنوں میں امانت<br>مارے ذہنوں میں امانت |
| (jr)  | بيذندگي اورجسم امانت بين                       |
| ۱۳۲   | خودشی کیوں حرام ہے؟                            |
| 744   | ا جازت کے باوجود آل کی اجازت نہیں              |
| 444   | اوقات امانت بي                                 |
| 444   | قرآن کریم میں امانت                            |
| 444   | آسان، زیبن اور پہاڑ ڈرکئے                      |
| ۲۳۳   | انسان نے امانت تبول کر لی                      |

| صفحةنمبر    | عنوان                                      |  |
|-------------|--------------------------------------------|--|
| 449         | ملازمت کے فرائض امانت میں                  |  |
| 444         | وه تنخواه حرام بوگئ                        |  |
| 447         | ملازمت کے اوقات امانت ہیں                  |  |
| <b>۲۳4</b>  | پسيند نگلا يانبيس؟                         |  |
| 747         | خانقاه تقيانه بجون كا أمسول                |  |
| YH4         | تنخواه کا شے کی درخواست                    |  |
| 749         | ا پیخ فرائف صحیح طور پرانجام د و           |  |
| 44.         | طال دحرام م <i>ن فرق ہے</i>                |  |
| 44.         | عاریت کی چیزامانت ہے                       |  |
| KUI         | حضرت مفتی محمر شفیع صاحبٌ اورا مانت کی فکر |  |
| 444         | موت كادهميان برونت                         |  |
| 444         | دوسرے کی چیز کا استعال                     |  |
| 444         | دفترى اشياء كااستعال                       |  |
| 444         | دوا وَل كَاغْلِط استعمال                   |  |
| 444         | حرام آمدنی کاذر بعیه                       |  |
| 440         | باطل مٹنے کے لئے آیا ہے                    |  |
| 440         | حق صفات نے ابھار دیا ہے                    |  |
| 444         | مجلس کی ہاتھی امانت ہیں                    |  |
| <b>የ</b> የኅ | راز کی بات امانت ہے                        |  |

| مفحهبر      | عثوان                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> የዓ | اعضاءامانت بين                                                                                                        |
| ۲۲          | آ نکھ کی خیانت                                                                                                        |
| ٢٨٢         | كان اور ہاتھ كى خيانت                                                                                                 |
| KLV         | چاغ جائ جات جائ جات <u>ج</u> ائع جات جائے جاتا جاتا ہے جاتا جاتا ہے جاتا جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا |
|             | عهداور وعده کی اہمیت                                                                                                  |
| tor         | تمهيد                                                                                                                 |
| 484         | قرآن وحدیث میں عہد                                                                                                    |
| 100         | وعده كرنے سے بہلے سوچ لو                                                                                              |
| 104         | عذر کی صورت میں اطلاع دے                                                                                              |
| 104         | ایک صحافی کاواتعه                                                                                                     |
| 404         | بجے کے ساتھ وعدہ کر کے بورا کریں                                                                                      |
| 404         | بيج كاخلاق بكارني يس آب مجرم ميں                                                                                      |
| 101         | بچوں کے ذریعے جموٹ بلوا تا                                                                                            |
| r29         | حضور عليه كانتين دن انتظار كرنا                                                                                       |
| 109         | حطرت حد بينة كاابوجهل يع وعده                                                                                         |
| h4.         | حق وباطل كاپهلامعركه منزره بدر"                                                                                       |
| 144         | مرون پر <b>نگوارر کھ</b> کرلیا جائے والا وع <b>رہ</b>                                                                 |
| P41         | تم وعده کرکے زبان دے کرآئے ہو                                                                                         |

| صنحةبر | عنوان                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 777    | جہاد کا مقصد حق کی سربلندی                 |
| 444    | سيه وعده كا ايفاء                          |
| 747    | حفرت معاديه رمنی الله تعالیٰ عنه           |
| 744    | لقح مامل كرنے كے جنگی تدبير                |
| 747    | نیمعامدے کی خلاف ورزی ہے                   |
| 744    | سارامنتو حدعلا قدوا پس كرويا               |
| 744    | حضرت فاروق اعظم اورمعابره                  |
|        | عهداور وعده كاوسيع مفهوم                   |
| 144    | . عبيد                                     |
| 444    | ئى<br>مىكى قانون كى يابندى لازم ہے         |
| 121    | خلاف شریعت قانون کی مخالفت کریں            |
| 140    | حصرت موی علیه السلام اور فرعون کا قانون    |
| 120    | ويزاليناا كيمعامروب                        |
| 444    | اس دنت قانون تو ژنے کا جواز تھا            |
| 124    | اب قانون تو ژنا جائز نبیس                  |
| 444    | ٹریفک کے قوانین کی پابندی                  |
| 422    | ویزے کی مت سے زیادہ تیا م کرنا             |
|        | ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے |

| صغىنمبر     | عثوان                           |
|-------------|---------------------------------|
| YKA         | خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو |
| 469         | صلح عديبيكي ايك شرط             |
| 469         | حضرت ابوجندل کی التجاء          |
| <b>FA</b> * | ابو چندل کووایس کرنا ہوگا       |
| 14.         | میں معاہدہ کرچکا ہوں ،          |
| PAI         | عہد کی پایندی کی مثانیس         |
| PAI         | جيسےاعمال ویسے تئران            |
|             | نماز کی حفاظت سیجئے             |
| PAY         | تهبيد                           |
| 114         | تمام صفات ا یک نظر مین          |
| YAA         | میلی اورآ خری صفت میں میسانیت   |
| 719         | نماز کی پابندی اور وقت کا خیال  |
| 19-         | بیمنافق کی نماز ہے              |
| "           | الله کی اطاعت کا نام دین ہے     |
| 191         | جماعت ہے نماز اوا کریں          |
| 191         | نماز کے انتظار کا ثواب          |
| r9m         | ان کے گھروں کوآ گ لگادول        |

| سخيمبر | عنوان                              |  |
|--------|------------------------------------|--|
| 791    | جماعت ہے نماز پڑھنے کے فائدے       |  |
| 190    | عيسائيت كي تقليد نه كري            |  |
| 490    | خوا تین اوّل وقت مِس نماز ادا کریں |  |
| 194    | نمازی اہمتیت و کیھئے               |  |
| 194    | جنت الفردوس كے دارث                |  |
|        |                                    |  |



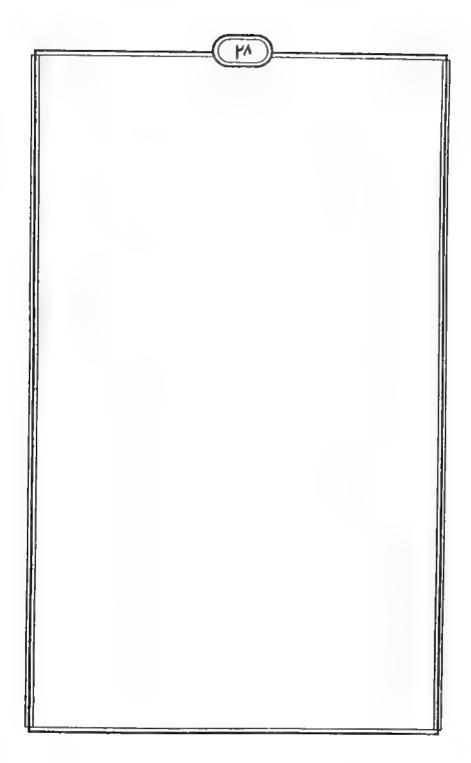



#### بسُم الله الرحمن الرحيم ط

# تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کٹری حیثیت

اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَّكُ لَعَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ وَاشُهَدُ اَنْ لَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ وَاشُهَدُ اَنْ لَا الله وَاللّهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ لَلْهُ اللّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْما كَثِيْرِدٌ امّا بَعْدُ:

### امت محدید کی کثرت

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم جج کے موقع پر ساری امتیں چین کی گئیں ۔ یعنی بذریعہ کشف آپ کو تمام پچیلی امتیں دکھائی مسئیں ۔ مثلاً حضرت موئی علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور دومرے انبیاء کی امتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی امت اور دومرے انبیاء کی امتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی

(44)

گئیں۔اوران کے ساتھ امت محمد یہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو جھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بڑی تھی ،اس کو دیکھ کرمیرادل بہت خوش ہوا۔اس لئے کہ دوسرے انبیاء کے امتیوں کی تعداداتنی زیادہ نہیں تھی ،جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعدادتھی۔

## كثرت امت د مكيدكرة پى خوشى

دوسری روایت میں پینفصیل ہے کہ جب گذشتہ انبیاء کی امتیں آپ کے سامنے پیش کی جانے لگیں تو بعض انبیاء کی امت میں دو تین آ دمی تھے ،کسی کے ساتھ دس بارہ تھے،اس کئے کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام پرایمان لانے والے محدود چندافراد تھےبعض انبیاء برایمان لانے والے دس بارہ افراد تھے بعض بر ایمان لانے والے سوافراد تھے بعض پر ایمان لانے والے ہزار تھے۔ جب بہ امتیں آ بے کے سامنے پیش کی گئیں تو آپ کوایک بڑا گروہ نظر آیا ، آپ نے بوجھا که بیکون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا که بیدحفرت مویٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ کیونکہ مویٰ علیہ السلام کی امت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی ، پھر بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا گروہ پیش کیا گیا جو سارے میدان پر چھا گیا،اوراورسارے پہاڑوں پر چھا گیا، میں نے بو چھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ آپ كوبتلايا كياكرية بكامت برقيرآب سوال كياكياك يا محمد! اَرَضِينَ ؟ كيا آپراضى مو كئے ؟ يعنى كياس فوش بيل كرآپ كامت كى اتنی بدی تعداد ہے جو کسی اور پیغیر کی امت کی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا: مَعَمْ بنا رَبِّی ! ہال اے میرے پروردگار، جھے بری خوشی ہوئی کہ الحمد لللہ میری امت کے اندراتن بری تعدادلوگوں کی موجود ہے۔

ستر ہزارافراد کا بلاحساب جنت میں دخول

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خبری سنائی

" إِنَّ مَعَ هُوُلَاءِ سَبُعِيْنَ ٱلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ " " إِنَّ مَعَ هُوُلَاءِ سَبُعِيْنَ ٱلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ " " (عَارَى كَابِ اللهِ، إِبِ مُن المِينَ )

یعنی یہ جوامت آپ کونظر آر ہی ہے اس میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بلاحساب بنتی یہ جوامت آپ کونظر آر ہی ہے اس میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو اس کی شرح فرمائی کہ دوالوگ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندریہ جا رسفتیں ہوں گی۔

جإراوصاف دالے

 77

مفت ہے کہ وہ بدشکونی نہیں لیتے کہ فلال ہات ہوگئی تو اس سے نم اشکون لے لیا۔ چوشی صفت میہ ہے کہ وہ لوگ ان باتوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالی پر تو کل کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں بیرچار صفتیں ہوں گی وہ ان ستر ہزار افراد میں وافل ہوں گے جو بلاحساب کتاب جنت میں دافل ہوں گے۔

ستر بزار کاعدد کیون؟

اور ریہ جوستر ہزار افراد بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے،ان کے لئے جوعدد بیان کیا گیا ہے کہ دوستر ہزار ہوں مے بعض حضرات نے اس کی تشريح مين فرمايا كه واقعة ووستر بزارافراد مول محداور بعض معزات فرمايا کہ بیستر ہزار کا لفظ یہاں عدد بیان کرنے کے لئے ہیں ہے، بلکہ کثرت کو بیان كرنا مقعود ہے، جيے كوئي فخص كمي چيزكى كثرت كو بيان كرتا ہے تواس كے لئے عدد بیان کردیتا ہے ، جبکہ مقصود عدد بیان کرنائیس موتا، بلکہ کثرت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے ،ای طرح یہاں بھی اس عدد سے سے بیان کرنامقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ این فضل و کرم ہے اس امت کے بے شار افراد کو بلاحساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں کے۔اور بعض حضرات نے بیفر مایا کدبیہ جوستر برارا فراد مول کے، چران میں سے ہرایک کے ساتھ ستر بزار افراد ہول کے جن کواللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں مے ۔اللہ تعالی اینے صل و کرم سے اپنی رحمت ے ہم سب کو جنت میں داخل فرمادے۔ آمین

### ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا

جس وقت حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے محابہ کرام کے سامنے میہ بات ارشاد فر مائی تو ایک محابی حضرت مُکاشہ رضی الله تعالیٰ عنه کھڑے ہوئے عرض کیا ک

## يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَادُعُ اللَّهَ أَنُ يُجْعَلَنِي مِنْهُمُ

یا رسول الله : میرے لئے آپ دعا فرمادی کہ اللہ تعالیٰ بجھے ان میں واخل فرمادیں ۔ مضورافدس میں اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے لئے دعا فرمادی کہ یا اللہ مان کو ان لوگوں میں داخل فرمادے جو بلاحساب و کتاب کے جنت میں داخل مرمادے جو بلاحساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے بیں ۔ بس ان کا تو پہلے مرحلے پر ہی کام بن گیا۔ جب دوسرے سحابہ کرام نے دیکھا کہ بیتو بڑا اچھا موقع ہے تو ایک صاحب اور کھڑ ہے ہوگئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ جھے بھی ان میں داخل فرمادیں ، اس پر حضورافدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :

#### سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

یعنی عکاشرتم سے سبقت لے کئے۔ مطلب بیتھا کہ چونکدسب سے پہلے انہوں نے دعاکی درخواست کردی، میں نے اس کی تقیل کردی، اب بیسلسلہ مزید دراز نہیں ہوگا، اب اللہ تعالی جس کوچاہیں گے اس کوداخل فرمائیں گے۔

## ہرمسلمان کو بیدعا مانگنی چاہیے

اس حدیث میں امّتِ محمّد بیعلی صاحبها المقلوة والسلام کے لئے بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لئے بردی بشارت ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس جماعت میں واخل فر مالیں جو بلاحساب و کتاب جنت میں واخل کر دی جائے گی۔ ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم بیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فر مالیں ، لیکن ان کی رحمت کے بیش نظرا یک اونیٰ ہے اونیٰ امتی بھی بید عاما تک سکتا ہے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو بہیں ہوں ، لیکن آپ کی رحمت سے بچھ بعید نہیں کہ میر سے جیسے آ دی کو بھی بلا مسلب و کتاب کے جنت میں واخل فر مادیں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی کی نہیں آتی ۔ لہذا ہر مسلمان کو یہ دعا ما تکن چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاحساب کی نہیں آتی ۔ لہذا ہر مسلمان کو یہ دعا ما تکنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاحساب کے جنت میں واخل فر مادیں۔

# تكليف يقيني اور فائده غيريقيني والاعلاج

بہر حال ،اس حدیث میں چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ چار صفات پائی جائیں گی، وہ جنت میں بلا حساب واخل ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ علاج کے وقت واغ نہیں لگاتے۔اس زمانے میں اال عرب کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ لوگ جب کسی بیاری کا علاج کرتے اور کوئی دوا کارگر شہوتی تو ان کے یہاں یہ بات مشہورتھی کہ لوہا آگ پرگرم کر کے اس بیار

کے جہم پر لگایا جائے۔ اس کے ذریعے مریض کو سخت تکلیف ہوتی تھی، ظاہر ہے

کہ جب جاتا ہوالو ہا جسم سے گے گاتو کیا تیا مت ڈھائے گا۔ ان کا خیال بیتھا کہ
بیعلاج ہے اور اس سے بہاری دور ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس طریقہ علاج کو پہند نہیں فرمایا ، اس لئے کہ اس طریقہ علاج میں تکلیف نقد
ہوا دوائدہ یقین نہیں ، اور وہ علاج جس میں تکلیف تو نقد ہوجائے اور فائدہ کا پہند
نہ ہوکہ فائدہ ہوگا یا نہیں ، ایسا علاج پہند بیرہ نہیں ، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کونا پہند فرمایا۔

## علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے

دوسری و جہیہ بیان کی جاتی ہے کہ درحقیقت بیدداغنے کا طریقہ علان کے اندرغلة اورمبالغہ ہے، عرب میں بیمقولہ شہورتھا کہ '' آجے السدّواءِ الْکُلیُ'' لیعنی آخری علاج داغ نگانا ہے۔ بتلانا بیمقصود ہے کہ جب آدمی بیار ہوجائے تو اس کاعلاج کراناسقت ہے، لیکن علاج ایسا ہونا چا ہیے جواعتدال کے ساتھ ہو، یہ فہیں کہ علاج کراناسقت ہے، لیکن علاج ایسا ہونا چا ہی ، اور مبالغہ سے کام لیس ، یہ بات فہیں کہ علاج کے اندرآپ انہا کو پہنچ جا کیں ، اور مبالغہ سے کام لیس ، یہ بات پیندیدہ نہیں۔ یہ درحقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کی کی ہے، جس کی و جہ سے آدمی مبالغہ کررہا ہے، انسان اسباب ضرور اختیار کر ہے، جس کی و جہ سے آدمی مبالغہ کررہا ہے، انسان اسباب ضرور اختیار کر ہے، کین اعتدال کے ساتھ کر ہے ، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

#### " أَجُمِلُوا فِي الطُّلَبِ "

(كترانمال مديث ١٩٢٩)

یعنی ایک اجمالی کوشش کرد ، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھر وسد کرد ، بیہ ہسنت ، لہذا علاج میں اس طرح کا انہاک ، ادر بہت زیادہ غلق یہ پہند بیدہ نہیں۔

بدشكوني اور بدفالي كوئي چيز نبيس

دوسری صفت جو بیان فر مائی وہ بدشگونی ہے،اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ بد شکونی لینا کہ فلال ممل سے میہ بدفالی ہوگئ، مشانی بی راستہ کاٹ کئ تو اب سفر ملتوی کردیں، وغیرہ ۔ بیسب باتیں چا ہمیت کے زمانے کی باتیں تھیں،اوراس کا اصل سبب اللہ تعالی پر بحر دسہ کی کئی ،اس و جہ سے فر مایا کہ وہ لوگ بدشکونی نہیں کرتے۔

تعويذ گنڈوں میںافراط وتفریط

تیسری صفت بیریان فر مائی کہ وہ اوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ، بینی وہ اوگ جو جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج جو جنت میں بلا سب داخل ہوں گے وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج نہیں کرتے۔ اسکے بارے میں تفصیل بیہ کہ ہمارے زمانے میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پائی جارہی ہے ، بعض لوگ وہ ہیں جو سرے سے جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کے بالکل ہی قائل نہیں، بلکہ وہ لوگ اس تنم کے تمام کا موں کونا جائز سجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ

تواس کام کوشرک قرار دیے ہیں ،اور دوسری طرف بعض لوگ ان تعوید گذروں کے اسے زیادہ معتقداوراس ہیں اسے زیادہ منہ کس ہیں کہ ان کو ہر کام کے لئے ایک تعوید ہوتا چاہیے، ایک گنڈ اہوتا چاہیے، میرے پاس روز انہ بے شار لوگوں کے فون آتے ہیں کہ صاحب بڑی کے رشے نہیں آر بے ہیں ،اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، روز گار نہیں مل رہا ہے، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، دون گار نہیں مل رہا ہے، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، دون وظیفہ بتادیں، دون گار نہیں مان وظیفوں سے اور ان تعویذ رات لوگ بس اس فکر ہیں رہے ہیں کہ سارا کام ان وظیفوں سے اور ان تعویذ گار نہیں ہور ہا ہے، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، دن رات لوگ بس اس فکر ہیں رہے ہیں کہ سارا کام ان وظیفوں سے اور ان تعویذ گارڈوں سے ہوجائے ، ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرور سے نہ پڑے۔

#### حِمَارُ پِمُونَكِ مِن غِيرِاللَّهِ ہے مدد

بدونوں باتمی افراط وتغریط کے اندرداخل ہیں، اور شریعت نے جوراستہ بتایا
ہو وہ ان دونوں انہاؤل کے درمیان ہے، جو قرآن وسنت سے بچھ ہیں آتا
ہے۔ یہ بچھنا بھی قلط ہے کہ جھاڑ پھونک کی کوئی حیثیت نہیں، اور تعویذ کرنانا جائز
ہے۔ اس لئے کہا گرچہاں روایت ہیں ان لوگوں کی نضیلت بیان کی گئے ہے جو
جھاڑ پھونک نہیں کرتے ۔ لیکن خوب بچھ لیجئے کہ اس سے ہرتم کی جھاڑ پھونک
مرادنیس، بلکہ اس مدیث ہیں زمانہ جالجیت ہیں جھاڑ پھونک کا جوطر یقد تھا، اس
کی طرف اشارہ ہے، زمانہ جالجیت ہیں جیب وغریب تم کے منتز لوگوں کو یاد
ہوتے تھے، اور یہ مشہور تھا کہ یہ منتز براحو تو اس سے فلاں بیاری سے افاقہ

ہوجائے گا، فلال منتر پڑھو تو اس سے فلال کام ہوجائے گا، وغیرہ، اور ان منترول میں اکثر وبیشتر جنات اور شیاطین سے مدو ما تکی جاتی تھی ، کسی میں بنوں سے مدد ما تکی جاتی تھی کہ ان میں سے مدد ما تکی جاتی تھی کہ ان میں غیر اللہ سے اور بتوں سے اور شیاطین سے مدد ما تکی جاتی تھی کہ تم ہمارا بدکام کردو، ای طرب ان منترول میں مشرکان الغاظ ہوتے تھے، حجماڑ کیمونک کے الفاظ کومو ترسمجھنا

دوسرى خرانى يىقى كەائل عرب ان الفاظ كويذات خودمؤثر مانتے تھے، يعنى ان كاية عقيده نبيس تفاكه اگرالله تعالى تا ثيرويكا توان من تا ثير موكى اورالله تعالى كى تا ثیر کے بغیر تا ثیرنہیں ہوگی، بلکہ ان کاعقیدہ میقھا کہ ان الفاظ میں بذات خود تا ثیر ہے، اور جو تحض بدالفاظ ہو لے گا اس کو شفا ہو جائے گی۔ بدو خرابیاں تو تحسیں ہی۔اس کے علاوہ بسااوقات وہ الغاظ ایے ہوتے تھے کہ ان کے معنی ہی سجھ میں نہیں آتے تھے، بالکل مہمل تشم کے الفاظ ہوتے تھے، جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے تھے، وہ الفاظ بولے بھی جاتے تھے، اور ان الفاظ کوتعویذ کے اندر لکھا بھی جاتا تھا۔ درحقیقت ان الفاظ ش بھی اللہ کے سواشیاطین اور جتات ہے مدد ما تلی جاتی تھی ۔ ظاہر ہے کہ بیرسب شرک کی باتیں تھیں ،اس لئے نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے جالميت كے جھاڑ چھونك كے طريق كوشع فرماديا۔ اور ميفر مايا كہ جو لوگ اس قسم کے جھاڑ بھو تک اور تعویذ گنڈوں میں مبتلانہیں ہوتے ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کواللہ تعالیٰ بلاحساب و کتاب جنت میں داخل فرما کیں گے۔ لہذااس صدیث میں جس جماڑ پھونک کا ذکر ہے اس سے وہ جماڑ پھونک مراد ہے جس کا زمانہ جالمیت میں دواج تھا۔

## هرمخلوق کی خاصیت اور طافت مختلف

اس کی تھوڑی می حقیقت بھی تجھ لیجئے کہ بیکار خانہ حیات بیکا نتات کا بورا نظام الله تعالى كابنايا مواب، اور الله تعالى في مختلف چيزوں ميس مختلف خاصيتيں اور مختلف تا ثیر میں رکھوی ہیں ، مثلاً بانی کے اندر میتا ثیرر کھی ہے کہ وہ یاس بھاتا ہے،آگ کے اندرجلانے کی خاصیت رکھ دی ہے،اگر اللہ تعالیٰ بیتا ثیرآگ ہے نکال دیں تو آمگ جلانا جھوڑ دے گی ، حضرت ابراہیم علیہ السّلام کے لئے ای آ گ کوالٹد تعالیٰ نے گزار بنا دیا تھا۔ ہوا کے اندرتا ثیرا لگ رکھی ہے۔ ٹی کی تا ثیر الگ ہے۔ای طرح اللہ تعالی نے مختلف متم کی مخلوقات پیدا فر مادی ہیں،انسان، جات، جانور، شیاطین ، وغیرہ ، اور ان میں سے ہرایک کو کچھ طاقت دے رکھی ہے، انسان کو طاقت دے رکھی ہے ،گدھے گھوڑے کو بھی طاقت دے رکھی ب،شیر اور ہاتھی کو بھی طاقت دے رکھی ہے، اور ہرایک کی طاقت کا معیار اور پیاند مختلف ہے، شیر جتنا طاقتور ہے، انسان اتنا طاقتور نہیں ہے، سانب کے ا عدر ز ہرر کھ دیا ، اگر وہ کی کوکاٹ لے تو وہ مرجائے ، ای طرح بچھو کے اندر زہرر کودیا ہے، کین اس کے کاشنے ہے مرتانہیں ، بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہر حال ہر

خاصيتين مختلف بين اورطاقتين مختلف بين-

#### جنّات اورشياطين كي طاقت

ای طرح جنات اور شیاطین کو بھی اللہ تعالی نے کچھ طاقتیں دے ر محیں میں، وہ طاقتیں انسان کے لئے باعث تعجب ہوتی ہیں، مثلاً جات کو اورشیاطین کو بیطافت حاصل ہے کہوہ کی کونظرنہ آئے ، بیطافت انسان کو حاصل نہیں ،اگرانسان پیچا ہے کہ میں کسی کونظر ندآؤں ،تو وہ ایسی صورت حاصل نہیں كرسكتا\_اگرانسان بدجا ب كدمي ايك لحدمين يهان سے از كرام يكه جلا جاؤن توبيطاقت اس كوحاصل نبيس ب\_كيكن بعض جمّات اورشياطين كوالله تعالى في بي طاقت دے رکھی ہے۔ بیش طین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور ان کواللہ تعالیٰ کے دین سے پھیرنے کے لئے بعض ادقات انسانوں کو ایسے کلمات کہنے کی ترغیب دیتے ہیں جوشرک والے ہیں، وہشیاطین انسانوں سے بیہ کہتے ہیں کہ اگر تم وه کلمات کہو مے جوشرک والے ہیں اور نعوذ باللہ۔اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی كروكي توجم خوش ہوں كے،اور جوطاقت الله تعالى نے جميں دے ركى ہے،اس كوتهارے ت من استعال كريں گے۔

اس عمل کادین ہے کوئی تعلق نہیں

مثلاً فرض کریں کہ کسی کی کوئی چیز کم ہوگئ ہے،اور وہ پیچارہ ڈھونڈ تا پھر رہاہے،اب اگر کسی جن یاشیطان کو پینہ چل گیا کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے تو وہ اس

(ML)

چر کوا ٹھا کرایک منٹ میں لاسکتا ہے، اللہ تعالی نے اس کو پیطانت دی ہے۔اس شیطان نے اینے معتقدین سے یہ کہ رکھا ہے کدا گرتم پر کلمات کہو کے تو میں تمهاری مدد کروں گا،اور وہ چیز لا کر دیدوں گا۔اس کا نام'' جاد دُ' اس کا نام''سح'' اور'' کہانت'' ہے،اورای کو''سفلی' عمل بھی کہا جاتا ہے،اس عمل کاتعلق نہ کی نیل سے ہے، ندتقوی ہے، نددین ہے ہے، اور ندہی ایمان ہے، بلکہ بدترین کا فربھی اس طرح کے شعیدے دکھا دیتے ہیں،اس و جہسے کہان کے ہاتھ میں بعض جنّات اورشیاطین معربی، وه جنّات ان کا کام کر دیتے ہیں، لوگ بیسجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا آ دی ہے، اور بڑا نیک آ دی ہے، حالانکہ اس عمل کا روحانیت ہے کوئی تعلق نہیں، بلکداس عمل کے لئے ایمان بھی ضروری نہیں، ای لئے سفلی عمل اور سحر کو حدیث شریف میں سختی کے ساتھ منع فر مایا ہے، اور سحر کرنے والے کی ٹوبت کفرتک جہنجتی ہے۔ بہر حال پیطریقہ جوز مانہ جاہلیت میں رائج تھا، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کومنع فرمایا کہا گراللہ برایمان ہے،اگر الله تعالى كي قدرت برايمان بيتو چربيشركيد كلمات كهدكرا ورنضول مهل كلمات ادا کر کے شیاطین کے ذریعہ کام کرانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، اور کسی سلمان کابیکام نیں ہے۔

بيار پر پھو نکنے کے مسنون الفاظ

لیکن ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتم کے منتروں کے

بجائے اور شرکیہ کلمات کے بجائے آپ نے خود اللہ جل شانہ کے نام مبارک سے جماڑ پھونک کیا۔ اور صحابہ کرام کہ بیطریقہ سکھایا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مختص نیار ہوجائے تو بیکلمات کہو:

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا اَذُهِبِ الْبَاسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا هِفَاءَ إِلَّا هِفَاءُ كَ ، هِفَاءُ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

(الدادد، كماب الطب، باب في التمائم)

اور بعض اوقات آپ نے کلمات سکھا کرفر مایا کہ ان کلمات کو پڑھ کرتھوکو، اور اس کے ذریعیہ جھاڑ و، آپ نے خود بھی اس پڑھل فر مایا ، اور صحابہ کرام کواس کی تلقین بھی فرمائی۔

معق ذنتین کے ذریعہ دم کرنے کامعمول

شیطانی اثرات سے حفاظت رہتی ہے ہر سے اور فضول حملوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

## مرض وفات میں اس معمول پڑمل

ایک اور حدیث میں حضرت عا ئشہر صنی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی الله علیه وسلم مرض و فات میں تھے، اور صاحب فراش تھے، اور اتنے کزور ہوگئے تھے کہ اینا وست مبارک بوری طرح اٹھانے پر قادر نہیں تھے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ہاتی ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ رات کا وقت ہ،اور سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ساری عمریم سل فرماتے رہے کہ معۃ وتین یڑھ کراینے ہاتھوں پر دم فر ماتے تھے ،اور پھران ہاتھوں کوسارےجسم پر پھیرتے تھے۔لیکن آج آپ کے اندر بیطافت نہیں کہ بیٹل فرمائیں۔ چنانچہ میں نے خود معة ذتين يره حكررسول كريم صلى الله عليه وسلم ك دست مبارك يردم كيا ،اورآب بی کے دست مبارک کوآ ب کے جم مبارک پر پھیر دیا ،اس لئے کداگر میں این ہاتھوں کوآپ کےجسم مبارک پر پھیرتی تو اس کی اتن تا ثیراورا تنا فائدہ نہ ہوتا جتنا فا کدہ خود آ ب کے دست مبارک پھیرنے سے ہوتا۔ اور بھی متعددموا تع پررسول کریم صلی الله علیه وسلم نے بیتلقین فرمائی کہا گر جماڑ پھونک کرنی ہے تو اللہ کے كلام ہے كرو، اور اللہ كے نام ہے كرو، اس لئے كہ اللہ تعالى كے نام ميں يقينا جو تا ثیرے وہ شیاطین کے شرکیہ کلام میں کہاں ہوسکتی ہے۔ لبذا آپ نے ایک کی

ا جازت عطافر مائی۔

## حضرت ابوسعيد خُدري رضي الله تعالىٰ عنه كاايك واقعه

روایات میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعاادات میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعاادات میں ان کا زادراہ،
کہانے پینے کا سامان ختم ہوگیا، رائے میں فیر مسلموں کی ایک بہتی پراس قافلے
کھانے پینے کا سامان ختم ہوگیا، رائے میں فیر مسلموں کی ایک بہتی پراس قافلے
کا گزرہوا، انہوں نے جا کربہتی والوں ہے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، اور کھانے
پینے کا سامان ختم ہوگیا ہے، اگر تمہارے پاس پچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو
ہمیں ویدو، ان لوگوں نے شاید مسلمانوں سے تحصّب اور ندہبی وشنی کی بنیاد پر
کھانا دینے سے انکار کردیا کہ ہم تمہاری مہمانی نہیں کر سکتے صحابہ کرام کے
قافلے نے بہتی کے باہر پڑا کڈال دیا، رات کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ رات
کہاں پرگز ارکوشی کی اور چگہ پر کھانا تلاش کریں گے۔

#### سردارکوسانپ نے ڈس لیا

آگر زہرا تارے۔انہوں نے کہا کہتی ہی تو جھاڑ پھونک کرنے والاکوئی نہیں ہے، کی نے کہا کہ وہ قافلہ جوبہتی کے باہر تھہرا ہوا ہے، وہ مولوی تتم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر معلوم کرو، شاید ان ہیں ہے کوئی فخص سانپ کی جھاڑ جا تا ہو، چنا نچ بستی کے لوگ معز ہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند کے پاس آئے ، اور او جھا کہ کیا آپ ہی کوئی فخص ہے جوسانپ کے ڈے کو جھاڑ دے، بستی کے ایک فض کوسانپ نے ڈس لیا ہے۔معز ہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہیں جھاڑ دوں گا، کین تم لوگ بہت بخیل رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہیں جھاڑ دوں گا، کین تم لوگ بہت بخیل ہوکہ ایک سمافر قافلہ آیا ہوا ہے، تم سے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کردو، تم کے ایک سافر قافلہ آیا ہوا ہے، تم سے کہا کہ ان کے کھانے ہی کہا کہ تم بکریوں کا پورا کے لیا کہ تم بکریوں کا پورا گلہ آپ کودید یں گے، کین ہمارے آئی کا تم علاج کردو۔

#### سورهٔ فاتحه سے سانب کا زہراتر گیا

چنانچ حضرت الاسعيد ضدى وضى الله تعالى عدخودا پنادا قدسنات بيس كه بجه جما ثر مجوعك تو بجونيس آتا تعاليكن بي فيس في سوچا كدالله تعالى كدام بي يقينا بركت بهوى ماس في ماس في ماس الوكول كساته بستى بيس كيا، اور و بال جاكر سورة فاتحه پڑھكردم كرتا رائد تعالى كاكر تا ايسا بهواكداس كا في براتر كيا، اب و ولوگ بهت خوش بوت ، اور مكر يول كا ايك كله بمين ديديا، بم في فريول كا كدان سے في تول ليا، بين بعد عن خيال آيا كه مارے لئے ايسا

کرنا جائز بھی ہے یانہیں؟ اور یہ بکریاں ہارے لئے طلال بھی ہیں یانہیں؟ البذا جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو چھ لیس ،اس وقت تک ان کو استعمال نہیں کریں گے۔

( بخارى ، كتاب الطب م إب النصف في الرقية )

حجمار يھونك يرمعاوضه لينا

چنانچەحفرت ابوسعىدخدرى رضى الله تعالى عنه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ سنایا، اور بوجیما کہ یا رسول الله،اس طرح بكريوں كا گلة بميں حاصل ہوا ہے، ہم اس كور كھيں يا ندر كھيں؟ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که تمہارے لئے اس کور کھنا جا تز ہے، لیکن پہیتا ؤ کہ حمہیں برکیے یہ چلا کہ سانب کے کاشنے کا بیعلاج ہے؟ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند نے فرمایا که مارسول الله، میں نے سوحا کہ بے ہود ہتم کے کلام میں تا شیر ہوسکتی ہے تو اللہ کے کلام میں تو بطریق اولی تا شیر ہوگی، اس و جہ سے میں سور و فاتحہ پڑھتار ہا،اور دم کرتار ہا،الله تعالیٰ نے اس سے فائدہ پہنچادیا،سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم ان کے اس عمل سے خوش ہوئے ،اور ان کی تائید فرمائی، اور بکریوں کا گذر کھنے کی بھی اجازت عطافر مائی۔اب دیکھئے،اس واقعے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماڑ بھونک کی نہ صرف تا ئید فر مائی ، بلکہ اس عمل کے نتیج میں بریوں کا جوگلہ بطورانعام کے ملاتھا،اس کور کھنے کی اجازت

عطافر مائی ،اس تتم کے بے شار واقعات ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے . خور بھی میکل فر مایا اور صحابہ کرام سے بھی کرایا۔ بیتو جھاڑ پھونک کا قضیہ ہوا۔

#### تعويذ كےمسنون كلمات

اب تعویذ کی طرف آئے ، تعویذ کاغذ پر کھے جاتے ہیں ، اوران کو بھی پا جاتا ہے ، اور کھی ہے اور کھی ہے اور بھی کے اور بازو میں با ندھا جاتا ہے ، بھی جسم کے کی اور جھے پر استعال کیا جاتا ہے ، خوب بجھ لیس کہ رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم سے تو بیٹا بت نہیں کہ آپ نے کوئی تعویذ لکھا ہو ، کین صحابہ کرام سے تعویذ لکھنا ٹابت ہے ، چنا نچے حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو یہ کلمات کھائے تھے کہ :

ھوا اللہ خور تعالی اللہ المتا مات میں شرق ما خوا ق

چنا نچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی ہے مسلمان ہوئے سے اور دی ہودی سے مسلمان ہوئے سے اور یہودی ان کے دشمن سے ،اور ان کے خلاف جادو وغیرہ کرتے رہتے سے ،تو حضور اقد س کی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم یہ کلمات خود پڑھا کرو،اور اپنے اوپراس کا دم کرلیا کرو، پھر انشاء اللہ کوئی جادوتم پراٹرنہیں کرےگا۔ چنا نچہوہ یہ کلمات پڑھا کرتے ہے۔

#### ان کلمات کے فائدے

اورحضور اقدر صلی الله علیه وسلم نے ریجی فرمایا تھا کہ اگر رات کوسوتے ہوئے کی کی آئکھ گھبراہٹ سے کھل جائے ،ادراس کوخوف محسوں ہو تواس دفت ہیکلمات بڑھ لے۔ چنانچہ حفزت عبداللہ بن عمر دضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی بڑی اولا دکوتو بیکلمات کھادیے ہیں ،اور یا دکرادیے ہیں، تا کہاس کویڑھ کروہ اینے اویر دم کرتے رہا کریں ، اور اس کے متیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں،اور جومیرےچھوٹے نیچے ہیں وہ پیکلمات خود سے نہیں پڑھ سے ان کے لئے میں نے بیکلمات کاغذ پرلکھ کران کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ میدحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے ،اور ٹابت ہے۔اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عند منقول ب كدا كركسى عورت كى ولا دت کا وقت ہو۔ تو ولا دت میں مہولت پیدا کرنے کے لئے تشتری یا صاف برتن میں پیوکلمات لکھ کراس کو دھوکراس خاتون کو یلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بركت سے ولادت میں سہولت فرمادیتے ہیں، ای طرح بہت سے صحابہ اور تابعین سے منقول ہے کہ وہ لکھ کرلوگوں کوتعویذ دیا کرتے تھے۔

اصل سنت "جمار پھونک" کامل ہے

ليكن ايك بات يادر كمنى جايي جو حكيم الامت حضرت مولانااشرف على

صاحب تفانوی رحمۃ الله علیہ نے فرمائی ہے، اور احادیث سے یقین وہی بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ تعویذ کافا کدہ ٹانوی در ہے کا ہے، اصل فا کدے کی چیز معماڑ پھونک "ہے، جو ہراہ راست رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ٹابت ہے، یہ عمل آپ نے خود فرمایا ، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی ، اس عمل میں زیادہ تا چیر اور زیادہ برکت ہے، اور تعویذ اس جگہ استعمال کیا جائے جہاں آدی وہ کلمات خود نہ پڑھ سکتا ہو، اور نہ دوسر المحض پڑھ کردم کرسکتا ہو، اس موقع پرتعویذ ویدیا جائے، ورنداصل تا شیر ' جھاڑ پھونک ' میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرام سے دیدیا جائے، ورنداصل تا شیر ' جھاڑ پھونک ' میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرام سے دونوں طریقے ٹابت ہیں۔

## کون ہے " تمام " شرک ہیں

بعض لوگ میر بھتے ہیں کہ تعوید لاکا ناشرک ہے، اور گناہ ہے، اس کی وجدایک حدیث ہے جس کا مطلب لوگ سے نہیں بھتے ،اس کے نتیج میں وہ تعوید لاکا نے کو نام ایر بھتے ہیں، چنانچے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اجائز بھتے ہیں، چنانچے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
اِنَّ الرُّ الْمِی وَ النَّمَائِمَ وَ الْتُولَةَ شِورُکَ

(الدواؤد، كتاب الطب، باب في التمائم)

" تمائم" تميمة كى جمع ب، اور عربي زبان ين" تميمة" كى جو من بي اردويل اس كے لئے كوئى لفظ نہيں تقاءاس لئے لوگوں نے قلطى سے اس كے معن" تعويذ" سے كرديے، اس كے نتیج بيس اس حديث كے معنی ميہ وے كو "تعويذ شرك ہے" اب اوگوں نے اس بات کو پکڑلیا کہ ہرتم کا تعویذ شرک ہے۔ حالانکہ یہ بات سیح نہیں ' دہمیمۃ' عربی زبان میں سیپ کی ان کو ڈیوں کو کہا جاتا ہے جن کو زمانہ جاہلیت میں لوگ دھا گے میں پروکر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہا ان کو ڈیوں کو ان کو ڈیوں کو بندات خود مو قرصم کا نہ منتز پڑھے جاتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہا ان کو ڈیوں کو بذات خود مو قرصم کھا جاتا تھا، یہا یک مشرکا نہ مل تھا، جس کو ' دہمیمۃ' کہا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہم نے اس کی ممانعت فرمائی کہ تمائم شرک ہے۔ جھا ڑ بچھونک کے لئے چند شرا کی ط

لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعہ جماڑ پھونک کا تعلق ہے، وہ خود حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے محابہ سے ثابت ہے، اس لئے وہ تھیک ہے، کیکن اس کے جواز کے لئے چند شرا لکا انتہائی ضروری ہیں، ان کے بغیر میں جائز نہیں۔

مهل شرط بهلی شرط

پہلی شرط میہ کہ جو کلمات پڑھے جائیں ان میں کوئی کلمہ ایسانہ ہوجس میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور سے مدد ما تھی گئی ہو، اس لئے کہ بعض اوقات ان میں 'یا فلاں'' کے الفاظ ہوتے ہیں ،اور اس جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا تام ہوتا ہے، ایسا تعویذ ،ایسا گنڈ ا، ایسی جھاڑ کھو تک حرام ہے، جس میں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو۔

#### دوسری شرط

دوسری شرط میہ بے کہ اگر جھاڑ پھونک کے الفاظ یا تعویذ میں لکھے ہوئے
الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں کہ کیا معنی ہیں ، ایسا تعویذ استعمال کرنا
بھی نا جائز ہے ، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی مشر کا نہ کلمہ ہو، اور اس میں غیر اللہ
سے مدد ما تکی گئی ہو، یا اس میں شیطان سے خطاب ہو، اس لئے ایسے تعویذ بالکل
ممنوع اور نا جائز ہیں۔

# میر و قرمضور علیہ سے ثابت ہے

البنة ایک 'رقیہ' ایباہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں 'بیکن حضوراقد س سلی
الشہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، چنا نچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
ایک صحافی نے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ایک عمل ایب
ہے کہ اگر سانپ یا بچھوکسی کو کاٹ لے تواس کے کاٹے کا اثر زائل کرنے کے لئے
اور اس کے شرے محفوظ دہنے کے لئے ہم میالفاظ پڑھتے ہیں کہ

#### شَجَّةٌ قَرُنِيَّةٌ مِلْجَةُ بَحْرٍ فَطَّعْ

اب اس کے معنی تو ہمیں معلوم نہیں ،لیکن جب حضورا کرم سلی اللہ عاب وسلم پر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو معنی فر مایا ،شاید بی عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔اور بیصحیح سند کی ہے،اس لئے علاء کرام نے فر مایا کہ صرف بیا یک ''رقیہ'' ایسا ہے جس کے معنی معلوم نہ ہونے کے باوجوداس کے ذریعہ جھاڑ پھونگ بھی جائز

ہے، اوراس کے ذراجہ تعویز لکھنا بھی جائز ہے۔ البتداس پرالیا مجروسہ کرنا کہ گویا انبی کلمات کے اندر بذات خود تا ثیر ہے، بیررام ہے، بلکدان کلمات کوایک تدبیر سمجھے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

بہر حال ،تعویذ اور جھاڑ پھونک کی بیشر می حقیقت ہے،کین اس معالمے میں افراط وتفریط ہور ہی ہے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جواس عمل کوحرام اور ناجائز کہتے ہیں ،ان کی تفصیل تو عرض کر دی۔

# تعویذ دیناعالم اور متق ہونے کی دلیل نہیں

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ بھتے ہیں کہ بس سارادین ان تعوید گنڈوں کے اندر مخصر ہے، اور جو مخص تعوید گنڈ اکرتا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا انکی آدی ہے، آدی ہے، تقی اور پر ہیز گار ہے، ای کی تقلید کرنی چاہیے، اس کا معتقد ہونا چاہیے ۔ اور جو مخص تعوید گنڈ انہیں کرتا یا جس کو تعوید گنڈ اکر نائہیں آتا اس کے بارے میں یہ سجھتے ہیں کہ اس کو دین کاعلم ہی نہیں ۔ بہت سے لوگ میری طرف برجوع کرتے ہیں کہ فلاں مقصد کے لئے تعوید وید ہی جے ، میں ان سے جب کہتا ہوں کہ جھے تو تعوید وید ہیں ہوتے ہیں، وہ یہ جھتے ہیں کہ یہ جوا تنا بڑا دار العلوم بنا ہوا ہے، اس میں تعوید گنڈ ہے، ہی سکھائے جاتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، انہ از اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، انہذا جس کو جھاڑ پھونک اور تعوید گنڈ انہیں آتا ، وہ یہاں پر اپنا وقت ضائع

كررہے ہيں۔اس لئے جواصل كام يبال ير يكھنے كا تھا،وہ تو اس نے سيكھا بى

#### تعویذ گنڈے میں انہاک مناسب نہیں

ان لوگوں نے سارا دین تعویذ گنڈے میں سمجھ لیا ہے،اوران لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی غرض ایسی نہ ہوجس کا علاج کوئی تعویذ نہ ہو، چنانچے ان کو ہر كام كے لئے ايك تعويذ جا ہے، فلال كامنہيں ہور ہا ہے،اس كے لئے كيا وظيف پڑھوں؟ فلاں کام کے لئے ایک تعویذ دیدیں۔لیکن ہمارےا کابرنے اعتدال کو ملحوظ ركھا كەجس حد تك حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے عمل كيا،اس حد تك ان ير عمل کریں، بینہیں کہ دن رات آ دمی یہی کام کرتا رہے، اور دین ودنیا کا ہر کام تعویز گنڈے کے ذریعہ کرے میہ بات غلط ہے ،اگر بیمل درست ہوتا تو پھر سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کو جہا د کرنے کی کیا ضرورت تھی ،بس کا فروں پر کوئی الي جمار چونک كرتے كه وه سب حضور صلى الله عليه وسلم كے قدمول ميں آ کرڈ چیر ہوجاتے۔آپ نے اس جھاڑ پھونک پر بھی جھی مل بھی کیا ہے،لیکن اتنا غلة اورانها ك بھى نبيس كياكه بركام كے لئے تعويذ كند كواستعال فرماتے۔

#### ابك انوكها تعويذ

حضرت مولانا رشید احمد کنگوی رحمة الله علیه کے پاس ایک دیباتی آدمی آیا،اس کے دماغ میں بہی بساہواتھا کہ مولوی اگر تعویذ گنڈ انہیں جانتا تووہ بالکل جائل ہے،اس کو کچھنیں آتا، چنانچ آپ کو بڑاعا کم بجھ کر آپ کے پاس آیا،اور کہا کہ ججھے تعویذ دیدو، مولانا نے فرمایا کہ ججھے تو تعویذ آتانہیں،اس نے کہا کہ ابی نہیں ججھے دیدو، حضرت نے فرمایا کہ ججھے آتانہیں تو کیادیدوں؟ لیکن وہ چچھے پڑ گیا کہ ججھے تعویذ دیدو، حضرت فرماتے ہیں کہ ججھے تو پچھ بھی میں نہیں آیا کہ کیا لکھوں، تو ہیں نے اس تعویذ میں لکھ دیا کہ 'یا اللہ یہ ما نتانہیں ، میں جا نتا نہیں آپ ایک کے اس تعویذ میں لکھ دیا کہ 'یا اللہ یہ ما نتانہیں ، میں جا نتا نہیں ، آپ ایپ نظل وکرم سے اس کا کام کرد ہے ہے'' یا گھر میں نے اس کودیدیا کہ یہ انکالیا،اللہ تعالی نے اس کو دیدیا کہ یہ لئکالیا،اللہ تعالی نے اس کے ذریعہ اس کا کام بنادیا۔

#### میزهی ما نگ پرنرالاتعویذ

حضرت بی کا واقع ہے کہ ایک عورت آئی ، ۱۰ اس نے کہا کہ جب میں سر کے بال بناتی ہوں تو ما نگ ٹیزھی بن جاتی ہے ، سیدھی نہیں بنتی ، اس کا کوئی تعویذ دیدو۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تعویذ آتا نہیں ، اور اس کا کیا تعویذ ہوگا کہ ما نگ سیدھی نہیں نگلی ، گر وہ عورت پیچھے پڑگئی ، حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو ہیں نے ایک کاغذ پر لکھ دیا: بسم الله الرحمٰن الرحبہ ، اهد ما السے سے راط السمستقیم ، اس کا تعویذ بنا کر پہن لوتو شایر تہاری ما نگ سیدھی ہوجائے ، امید ہے کہ اللہ تعالی کا ہوجائے ، امید ہے کہ اللہ تعالی کا معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ نگل جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جیا کردیے ہیں۔ بہر صالی ، بزرگوں کے واقعات نگل جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جیا کردیے ہیں۔ بہر صالی ، بزرگوں کے واقعات

اور حالات میں میہ جو لکھا ہوتا ہے کہ فلال بزرگ نے میکلہ لکھودیا، اس سے فائدہ ہوگیا وہ اس کی گئی، ہوگیا وہ اس کے کہ اللہ تعالی کے کسی نیک بندے سے کوئی ورخواست کی گئی، اور اس کے دل میں میہ آیا کہ میہ کلمات لکھ دوں، شاید اس سے فائدہ ہوجائے، چنانچاللہ تعالی نے اس کے ذریعہ فائدہ دیدیا۔

#### ہرکام تعویذ کے ذریعہ کرانا

تعويذ كرنا ندعبادت نداس برثواب

ہاں: دعاضر ورفر ماتے تھے،اس کے کرسب سے بڑی اور اصل چیز دعاہے،

یادر کھے، تعویذ اور جھاڑ بھونک کے ذریعہ علاج جائز ہے، گریے عبادت نہیں،
قرآن کریم کی آیات کو اور قرآن کریم کی سورتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنے
کی دنیوی مقصد کے لئے استعمال کرنا زیادہ سے زیادہ جائز ہے، لیکن بیکام
عبادت نہیں، اور اس میں ٹو اب نہیں ہے، جیسے آپ کو بخار آیا، اور آپ نے دوالی لی، تو یہ دوا چینا جائز ہے، لیکن دوا چینا عبادت نہیں، بلکہ ایک مباح کام ہے، ای
طرح تعویذ کرنا اور جھاڑ بھونک کرنا، اس تعویذ اور جھاڑ بھونک میں اگر چہ اللہ کا نام استعمال کیا تو اب یہ جبتم نے اس کو اپنے دنیا وی مقصد کے لئے استعمال کیا تو اب یہ جذات خود ثواب اور عبادت نہیں۔

#### اصل چیز دعا کرناہے

لیکن اگر براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانکو، اور دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کراللہ تعالیٰ سے دعا کروکہ یا اللہ: اپنی رحمت سے میرا بیہ مقصد پورا فرماد ہے ، یا اللہ: میری مشکل حل فرماد ہے ، یا اللہ: میری بے پر بیٹانی دور فرماد ہے ، ہواس دعا کرنے میں اواب ہی ثواب ہے، حضورا قدس حلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیہ کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اگر دور کعت صلوۃ الحاجۃ بڑھ کر دعا کروتو زیادہ اچھا ہے، اس سے بیہ دگا کہ جومقصد ہے وہ اگر مفید ہے تو اللہ حاصل ہوگا، اور ثواب تو ہر حال میں ملے گا، اس لئے کہ دعا کرنا چاہ بات دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کے بارے میں دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کے بارے میں دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کے بارے میں

رسول الله على الله عليه وسلم في فرمايا: "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ" دعابذات خود عهادت م

#### تعويذ كرنے كوا پنامشغله بنالينا

لإذا اگر کمی فخص کو ساری عمر جماز پھو تک کا طریقہ نہ آئے ، تعویذ لکھنے کا طریقہ نہ آئے ، تین وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کر بے تو یقینا اس کا بیٹل اس تعویذ اور جماز پھو تک سے بدر جہا افضل اور بہتر ہے۔ لہذا ہر وقت تعویذ گذب میں لگے رہنا بیٹل سنت کے مطابق نہیں۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جس صد تک ٹابت ہے اس کو ای صدیر رکھنا چا ہے ، اس سے آگے نہیں بڑھنا چا ہے ، اس سے آگے نہیں بڑھنا چا ہے ، اس سے آگے نہیں کریم ضرورت پیش آئو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جماز پھو تک کرنے میں کوئی حرج نہیں ، لیکن ہر وقت اس کے اندر انہا کے اور غلز کرنا اور اس کو اپنا مشغلہ بنا لینا کسی طرح بھی درست نہیں ، بس ، تعویذ گنڈوں کی میہ حقیقت کو اپنا مشغلہ بنا لینا کسی طرح بھی درست نہیں ، بس ، تعویذ گنڈوں کی میہ حقیقت ہو اس سے زیادہ پھوئیں۔

#### روحانی علاج کیاہے؟

اب لوگوں نے یہ تعوید گنڈے، یہ ملیات، یہ وظیفی، اور جھاڑ کھونک ان کانام رکھ لیا ہے'' روحانی علاج'' حالانکہ یہ بڑے مغالطے اور دھوکے میں ڈالنے والانام ہے، اس لئے کہ روحانی علاج تو دراصل انسان کے اخلاق کی اصلاح کانام تھا، اس کے طاہری اعمال کی اصلاح اور اس کے باطن کے اعمال کی اصلاح کانام تھا، 4.

ساصل میں روحانی علاج تھا، مثلاً ایک مخص کے اندر تکبر ہے، اب یہ تکبر کیے ذاکل ہو؟ یا مثلاً حسد پیدا ہو گیا ہے، وہ کیے زائل ہو؟ یا مثلاً حسد پیدا ہو گیا ہے، وہ کیے زائل ہو؟ حقیقت میں اس کا نام' ' روحانی علاج' ' ہے، لیکن آج اس تعویذ گنڈ ے کے علاج کا نام روحانی علاج ، جو بڑے مغالطے والا ممل ہے۔

#### صرف تعویذ دیے ہے ہیر بن جانا

اوراگر کمی شخص کا تعویذ گذا اور جما از پیونک الله تعالی کے فضل و کرم ہے
کامیاب ہوگیا تو اس شخص کے متق اور پر ہیزگار ہونے کی دلیل نہیں ، اور نہ بیاس
بات کی دلیل ہے کہ بیشخص و بنی اختبار ہے مقد کی بن گیا ہے ، وہ تو الله تعالیٰ نے
الفاظ میں تا شیرر کوری ہے ، جو شخص بھی اس کو پڑھے گا ، تا شیر حاصل ہوجائے گ۔
یہ بات اس لئے بتادی کہ بعض اوقات لوک بید کھے کر کداس کے تعویذ بڑے کارگر
ہوتے ہیں ، اس کی جما از پھونک بڑی ہونے ہے ، اس کو از پیرصاحب ''
بنالیتے ہیں ، اور اس کو اپنا مقتدی قرار دیتے ہیں ، چا ہے اس شخص کی زندگی شریعت
بنالیتے ہیں ، اور اس کو اپنا مقتدی قرار دیتے ہیں ، چا ہے اس شخص کی زندگی شریعت
کے احکام کے خلاف ہو، چا ہے اس کی زندگی سنت کے مطابق نہ ہو، اس کا متیجہ یہ
ہوتا ہے کہ اس کی اخباع کرنے والے بھی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے
ہوتا ہے کہ اس کی اخباع کرنے والے بھی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے

ایک عامل کا دشت ناک واقعه

میں نے خودا بن آئلھول سے ایک وحشت ناک منظر دیکھا،وہ بیرکہ ایک

محدی جانا ہوا، معلوم ہوا کہ یہاں ایک عامل صاحب آئے ہوئے ہیں، نماز اور سنت وغیرہ پڑھ کر باہر نکلا تو ویکھا کہ باہر لوگوں کی دورہ یہ لبی قطار آئی ہوئی ہے، اور عامل صاحب محبد ہے باہر نکلے ، تو لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مند کھول دیے، اور پھر پیرصاحب نے ایک ایک شخص کے مند کے اندر تھو کنا شروع کردیا، ایک شخص دا ہنی طرف ، پھر با کیں طرف کے منہ میں تھو کتے ، اس طرح ہر شخص کے منہ میں اپنا بلغم اور تھوک ڈالتے جارہ ہے ، اور پھر آخر میں پچھلوگ بالٹیاں، ڈو نے اور جگ لیے کھڑے تھے، اور ہر ایک اس انظار میں تھا کہ پیرصاحب اس کے اندر تھوک دیں، تا کہ اس کی بر کمتیں اس کو صاصل ہوجا کمیں۔ یہ بات اس صد تک اس لئے پنجی تھی کہ اس کے تعویذ گنڈ ہے ماصل ہوجا کمیں۔ یہ بات اس صد تک اس لئے پنجی تھی کہ اس کے تعویذ گنڈ ہے کا در ہوتے تھے۔

## حاصلِ كلام

خدا کے لئے اس معاملے میں اپ مزاج کے اندراعتدال پیدا کریں ، داستہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فر مایا ، یا آپ کے صحابہ کرام نے اختیار فر مایا ۔ اور بیہ بات خوب اچھی طرح یا در کھیں کہ اصل چیز براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کر تا اور ما گذا ہے ، کہ یا اللہ : میرا بیکا م کرد ہے ، اس سے بہتر کوئی تعویذ کوئی تعویذ کوئی تعویذ کوئی تعویذ کوئی عبر کوئی تعویذ کوئی عبادت نہیں ، بلک علاج کا ایک طریقہ ہے ، اس پرکوئی اجر واتو اب مرتب نہیں ہوتا ،

یمی و جدیه. که اس کی اجرت لینا ، دینا بھی جائز ہے، اگر پیمیادت ہوتی تو اس براجرت لینا جایز نه بهوتا، کیونکه کسی عبادت براجرت لینا جائز نبیس، مثلاً کوئی شخص تلاوت کرے ،ادراس پراجرت لے تو بیحرام ہے،لیکن تعویذ پراجرت لینا جائز ہے۔ بہرحال ،اگر واقعۃٔ ضرورت پیش آ جائے تو حدود و قیود میں رہ کر اس کو استعال کر کئتے ہیں، لیکن اس کی حدود و قبود ہے آ گے بڑھنا ،اور ہر دفت انہی تعوید گندوں کی فکر میں رہنا ہے کوئی سنت کا طریقہ نہیں ،اور حدیث شریف میں بیہ جو فرمایا کہ وہ لوگ بلا حساب و کماب کے جنت میں داخل ہوں ۔.. جو جھاڑ بھونک نہیں کرتے اس صدیث کے ایک معنی تو میں نے بتادیے کداس سے زمانہ جا ہلیت میں کی جانے والی حجاڑ پھونک مراد ہے،اوربعض علماء نے فر ، ہا کہ ایک حدیث میں بیا شارہ بھی موجود ہے کہ جو جائز جھاڑ پھوٹک ہے اس میں بھی غلز اورمبالغه،اوراس میں زیادہ انہاک بھی پیندیدہ نہیں، بلکہ آ دمی اصل مجروسہ اللہ تعالی برر کھے ،اور جب ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالی سے دعا کرے، یمی بہترین علاج ہے،اس کے متیج میں یہ بشارت بھی حاصل ہوگی ، جواس حدیث کا میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی اینے فضل و کرم سے ہم سب کواس کا مصداق بناد ، اورجم سب كوالتُدتعالي جنت من بلاحساب داخله نصيب فرماد ، آمين و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



حقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامخرب

املاحی خطبات : جلدنمبر ۱۵ ا

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ "

# "زکیه" کیا چیز ہے؟

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ اعْمَالِنَا \_ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا -أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ ٥ بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلا َ بِهِمْ خَشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونِ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فُعِلُوُنَ۞ (سورة المؤمنون ايم)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله السى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله رب العلمين

تمہيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تفییر اور تشریح کانی عرصہ سے چل ربی ہے، ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ جل شانہ نے وہ بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کوایک مسلمان سے مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مؤمن بندے ان صفات کے حامل ہوں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اور ساتھ بی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان صفات کے حامل ہوں گے اور جو یہ کام کریں گے ان کو فلاح حاصل ہوگی اور کا میا بی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے اور یہ کام کرنے کی تو فیق مطافر مائے۔ آئین

#### تنین صفات کا بیان

ان صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنی نماز ول میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کی تفصیل بقدر ضرورت الحمد لللہ بیان ہو چکی۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ لغواور بے ہودہ اور نضول کا مول میں نہیں پڑتے، یعنی اپنا وقت بے فائدہ کا موں میں صرف کرنے کو پہند نہیں کرتے، فضول کا موں سے اعراض کرتے ہیں، اس کا بیان بھی الحمد لللہ تفصیل

#### ے ہو چکا۔ تیسری صفت اس آیت میں بیان فرمائی: وَالَّذِیْنَ هُمُ لِلزَّ کُوةِ فَعِلُونَ۔

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے میں نے یہ طلب ہو کے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے میں نے یہ طلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب ہیہ کہ دوہ لوگ زکو ۃ ادا کرتے ہیں، اس لئے کہ زکو ۃ ہی بڑااہم فریضہ ہے اور دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے دو تین جمعوں میں تفصیل ہے عرض کریا ہے اور اس کے بارے میں جو ضروری مسائل تھے وہ بھی بیان کر دیئے۔ آج اور اس کے بارے میں جو ضروری مسائل تھے وہ بھی بیان کر دیئے۔ آج اس آیت کا دومرا مطلب عرض کرنا ہے۔

#### آيت كا دومرامطلب

عربی زبان کے اعتبارے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہوسکتا ہے۔ وہ مطلب ہے کہ 'میدہ لوگ ہیں جواپ آپ کو پاک کرتے ہیں اور پاکی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم عربی سے اردو ترجمہ کرتے ہیں تو عربی لفظ کے مفہوم کوادا کرنے کے لئے اردو ہیں صحح لفظ نہیں ملتا، ہمارے پاس چونکہ لفظ 'دُوُلُو ہ'' کے لئے کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس لئے ہم اس آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پاک سے جسم کی پاک مراد نہوتی یہاں پر باک سے جسم کی پاک مراد نہوتی یہاں ہیں 'طہارت' کا لفظ بولا جاتا ہے بلکہ اس سے ''اخلاق' کی پاکیزگی مراد ہوتی ہے، اس کوعربی زبان میں 'خراد ہوتی ہے، اس کوعربی زبان میں 'زکو ہ'' اور ''ترکیہ' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے عربی زبان میں 'کاظ ہے۔ اس معنی کے لئے اس کوعربی زبان میں ''ذکو ہ ''اور'' ترکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے اس کوعربی زبان میں ''ذکو ہ فی اور ''ورکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے اس کوعربی زبان میں ''ذکو ہ فی فیلو گونے فی فیلو گونے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ

ہیں جو اپنے اخلاق کو پاک صاف رکھتے ہیں اور ان کو پاکیز و بناتے ہیں اور اخلاق کے اندر جو گذرگیاں اور نجاشیں شائل ہو جاتی ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔اس معنی کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اس کا پس منظر بڑا ہمہ گیرہے۔

## حضورصلی الله علیه وسلم کی بعثت کے جار مقاصد

لیکن اس بات کو سخصے سے پہلے یہ جان لیجے کہ قرآن کریم نے کم اذکم چار جگہوں پر نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض مصی بیان فر مائے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہیں کیوں ہیں یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہیں کیوں بھیجا؟ کیا کام آپ کو انجام دینے تھے؟ قرآن کریم نے چار مقامات پر ان کاموں کو بیان فر مایا ہے، چنانچہ سورة بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يُتُلُوُ اعَلَيْهِمُ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُتَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيهُمُ الْتَعَرِيْرُ الْحَكِيمُ ( ) وَيُزَكِّيهُمُ ( ) ( الرقابة و ) التا ١٢٩ )

اس آیت بیل سب سے پہلاکام سے بیان فرمایا: یَتُلُوُ اعْلَیْهِمْ اینِیْكَ ۔ لیعنی ہم نے آپ کواس لئے بھیجا تا کہ آپ صلی الله علیه وسلم لوگوں کے سامنے الله تعالی کی آیات تلاوت کریں۔ دوسراکام سے بیان فرمایا: ویُعَلِمْهُمُ الْکِتَبَ ۔ لیعنی ہم نے آپ صلی الله علیه وسلم کواس لئے بھیجا تا کہ آپ صلی الله علیه وسلم الله تعالی کی آپ صلی الله علیه وسلم الله تعالی کی آیات کی لوگوں کو تعلیم دیں، کیونکہ ہماری کتاب کولوگ براہ راست سمجھ نہیں آیات کی لوگوں کو تعلیم دیں، کیونکہ ہماری کتاب کولوگ براہ راست سمجھ نہیں

سكيس هـ - تيسراكام يه بيان فريايا: والمجتمعة - اورتاكة پ صلى الله عليه وسلم لوگول كو حكمت كي تعليم وي، وانا في اور عقل مندى كى باتول كي تعليم وي - چوقها كام يه بيان فرمايا: وَيُوْ بِحَيْهِ مَ - اور جم نے آپ صلى الله عليه وسلم كواس كے جيجا تا كه آپ صلى الله عليه وسلم اوكول كا تزكيه كريں اور ان كو پاك صاف اور يا كيزه بنائيں -

#### تزكيه كي ضرورت كيون؟

اب آپ فور کریں کہ اس آیت میں تزکیہ کے بیان سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم کریم کی آیات تلاوت کرنے کا ذکر آگیا، اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم دینے اور سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں قرآن کریم کہتا ہے کہ تنہا یہ تین کام کافی نہیں، میں بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام میہ ہے کہ لوگوں کے اعمال واخلاق کو پاکیزہ بنا کیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم نے سکھا دیا اور اس کا مطلب سمجھا دیا اور حکمت کی باتیں بتادیں پھر سے اضافی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو ساف کریں؟

تھیوریکل (لکھائی پڑھائی کی) تعلیم کے بعدٹر بننگ ضروری ہے

اس کا جواب سیجھنے کے لئے پہلے میہ بات جان لیس کہ دنیا میں جتنے علوم و فنون اور ہنر ہیں ، ان کی ایک نظریاتی اور تھیور یکل تعلیم ہوتی ہے کہ اس میں اس علم کی تھیوری اور نظریہ بتا دیا ، اس کو ' تعلیم'' کہا جاتا ہے، لیکن دنیا کے کسی فن کو مجھنے کے لئے محض نظریاتی تعلیم کانی نہیں ہوتی جب تک اس کی مملی تربیت اور ملی ٹریننگ نہوی جائے۔ آ پ اگر ڈاکٹر بننا جا ہتے ہیں تو کیا میڈیکل سائنس کی کتابیں یڑھ لینے ہے آپ ڈاکٹرین جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اکر آپ نے میڈ یکل سائنس کا بورا کورس بڑھ لیا اور نظریاتی طور برسمجھ بھی لیا کہ کیا کیا باریاں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ان کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اگریہ سب تفصیلات آ بے نے معلوم کرلیں تب بھی آ پ ڈاکٹر نہیں بنیں گے، آپ ڈاکٹر اس وقت بنیں گے جب آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کرتر بیت لے لیں کہ مس طرح علاج کیا جاتا ہے اور مس طرح مرض کی تشخیص کی جاتی ہے اور کس طرح ووائیں تبویز کی جاتی ہیں اور کس طرح مریض کے ساتھ سلوک کیا ج تا ہے، جب تک آپ بیر بیت حاصل نہیں کریں کے، اس وقت تک آپ علاج كرنے كے قائل نيس بنيں كے، يہى وجه ہے كه وہ يو نيورسٹياں جوميڈ يكل سائنس کی تعلیم دیتی ہیں، وہ تعلیم تکمل کرانے کے بعد باؤس جاب کو لازمی قرار دیتی ہیں کدکسی اسپتال میں کسی ماہر ڈ اکٹر کے ساتھ رہ کرید سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔اس لئے کہ یو نیورٹی میں جو پڑھا تھا و ونظریاتی تعلیم تھی اور اسپتالوں میں جا کر جو ہاؤس جاب کیا جا رہا ہے بیرتر بیت اورٹر نینگ

# آپ کوتعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے

رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وونوں کا موں کے لئے ونیا میں بھیجا ہے کہ آیے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی نظریاتی تعلیم بھی ویں اور میہ بھی بتا کیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اور سرتھ بیں آپ لوگوں کو تربیت بھی دیں اور ان کا تزکیہ بھی کریں اور ان کی گرانی کریں اور ان کے اعمال و اخلاق کو گندگیوں سے باک کریں اور ان کو پاکیز و بنا کیں۔ یہ چیزیں صرف کتابیں پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا دینے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا دینے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ چیزیں صحبت میں ہوتی ہیں۔ جب انسان کی صحبت میں ایک مدت تک رہتا ہے اور اس کے طرزعمل کو ویجھا ہے تو اس کے طرزعمل کی خوشبور فتہ رفتہ اس انسان کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اخلاق کو پا کیز و بنانے کا کیا مطلب ہے؟

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا کہ، وَالّذَیْنَ هُمُ لَلزَّ کُوهِ فَعِلُونَ ٥ دوسری تفیر کے لی ظ سے اس آیت نے میں یہ بین کہ فلات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اگرجم کو گندگی ہے پاک کرنا ہوتو اس کو پائی ہے دھودیا جانے تو وہ پاک جو جائے گا، اگر کیٹرے کو گندگی ہے پاک کرنا ہوتو اس کو پائی سے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر جائے گا، اگر کیٹرے کو گندگی ہے پاک کرنا ہوتو اس کو پائی سے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر جائے گا، ایک کرنا ہوتو اس کو پائی سے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، ایک کرنا ہوتو اس کو پائی سے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، ایک کرنا ہوتو اس کو پائی سے دھو دیا جائے کا کیا طریقہ جائے گا، کیکن اخلاق اور اعمال کو پاکٹرہ بنانے اعمال کو خسل دیدیا جائے؟

''ول''انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے

خوب مجھ لیں کہ اعمال اور اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ

انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے، درحقیقت اس ممل کا سرچشمہ اور اس کا منبع اس کی اصل انسان کے دل میں ہوتی ہے، پہلے انسان کے دل میں اس عمل کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے وہ ممل سرز دہوتا ہے مثلاً آپ جمعہ كى نماز اداكر أ ك ك مجد مين تشريف لائے تو يہلے آپ كے دل ميں سي ارادہ پیدا ہوا کہ آئ جمعہ کا دن ہے اور مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے محجد ميں جانا جائے اور جا کرنر رادا کرنی جاہئے ، لہٰذا پہلے ارادہ پیدا ہوا اور پھراس ارا دے میں پختگی اُ کی اور طبیعت میں جوستی پیدا ہور ہی تھی ، اس ستی کا مقابلہ کر کے اس ارادے کو پختہ کیا اور پختہ ارادے کے نتیج میں آپ کے یاؤں محدی طرف چلنے کد، اس آپ پخته ارادہ ندکرتے تو آپ کے یاؤں معجد کی طرف نہ چلتے۔ ہاں اگر کوئی آ وی پاگل ہوجائے تو اس کے ہاتھ ماؤں بے ارادہ حرکت کر علتے ہیں، لیکن جب سک انبان کے اندرعقل اور شعور موجود ے،اس کے دل میں جب تک کسی کام کا ارادہ پیدائبیں ہوگا،اس وقت تک وہ کوئی عمل نہیں کرسکتا، جا ہے وہ اچھا کام ہویا برا کام ہو۔ اس ہے پتہ چلا کہ انسان کے اعمال کا سر چشمہ انسان کا'' ول' ہے۔

## ول میں لطیف قو تیں رکھی گئی ہیں

یے 'دل' اللہ تعالی نے بری عجیب چیز بنائی ہے، بظاہر ویکھنے میں تو یہ خون کا لوتھڑا ہے، بظاہر ویکھنے میں تو یہ خون کا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس لوتھڑ ہے کے ساتھ بچھ لطیف قو تیں وابستہ کر دی میں اور نہ ہی کسی لیبارٹری میں ان قو تو ل کوشیٹ کیا جاسکتا ہے، لیکن وہ قو تیں اس دل کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں۔

چنانچاس دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ کام کرلوں اور فلاں کام کرلوں،

ید 'خواہشیں' دل میں پیدا ہوتی ہیں، ای دل میں ' ارادے' پیدا ہوتے ہیں،

ای دل میں ' جذبات' جنم لیتے ہیں، ای دل میں ' غصہ' پیدا ہوتا ہے، ای دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، ای دل میں دنیا بحرکی ' امنگیں' پیدا ہوتی ہیں،

ای دل میں "مورمہ' آتا ہے، ای دل میں دنیا بحرکی ' ہیدا ہوتا ہے، ای دل میں دن خوشی' ہیدا ہوتا ہے، ای دل میں دن خوشی' آتی ہے، ای دل میں دن خوشی' ہیں۔

# '' دِل'' میں احجھی خواہشیں پیدا ہونی جاہئیں

اب اگر اچھی خواہشیں دل میں پیدا ہو رہی میں تو انسان سے الچھے
اعمال سرزد ہوں گے اور اگر دل میں غلط خواہشیں پیدا ہور ہی ہیں تو انسان کے
اراد ہے بھی خراب ہوں گے اور اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس لئے انسان کی
ساری بھلائی کا دارو مدار اس بات پر ہے کہ اس کے دل میں ایکی خواہشیں پیدا
ہوں جو نیک ارادوں کو جنم دیں، جس کے نتیج میں اچھے اعمال وجود میں آئیں
اور ایسی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط راستے پر پڑ جائے یا
اگر ایسی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط راستے پر پڑ جائے یا
دارستے پر نہ پڑ جائے ۔ انسان کے تمام اعمال اسی اصول کے تحت گھو متے ہیں۔
داری میں اسے برنہ پڑ جائے ۔ انسان کے تمام اعمال اسی اصول کے تحت گھو متے ہیں۔
داری دل میں کی اہمیت

اى وجدے نى كريم صلى الله طيه وسلم نے ايك خطبه يس ارشا وفر ماياك: الله إِنَّ فِي الْجَسْد مُضْعَةً إِذَا صَلْحَتُ صَلَحَ

الْجَسدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الاَوْهِيَ الْقَلْبُ ـ

خوب من لو! بیتک جم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جم صحیح ہو جائے ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جم خراب ہوجائے خوب من لو کہ وہ لوتھڑا'' دل'' ہے۔ (اتعاف السادہ المنفین، جمس ۱۵۳)

یہ ول' بڑی تجیب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان کی ظاہری زندگی بھی اس بر موقوف ہے اور باطن کی اجھائی اور بُرائی بھی اس بر موقوف ہے، جسمانی صحت کا'' دل' پر موقوف ہونا تو ہرانسان جانتا ہے کہ جب تک بیہ' دل' ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے، اس وقت تک انسان زندہ ہے۔ یہ'' ول'' انسان کی پیدائش ہے بھی پہلے اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور مرتے دم تک اس کا کام جاری ر ہتا ہے، اس کی جھی چھٹی نہیں ہوتی ، بھی اس کے کام میں کوئی وقذ نہیں آتا، اس کوبھی آ رامنہیں ملتا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک منٹ میں بہتر ۲ سمر تبہ پورے جسم میں خون پھنکآ ہے اور پھر واپس لیتا ہے، اس کو اس کام ہے بھی آ رام نہیں ملتا، جبکہ ووسرے اعضاء کے کاموں میں وقف بھی آ جاتا ہے اور دوسرے اعضاء کو آرام بھی مل جاتا ہے، مثلاً اگر آ دمی سور ہا ہے تو سوتے وقت آ تھوں کو آرام مل گیا، کانوں کو آ رام ل گیا،جسم کے دوسرے اعضاء کو آ رام ل گیا، لیکن سونے کی حالت میں بھی ول اپنا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ول كاكام جارى ربتا ب،اى لئے كه جس دن اس ول في آرام كرليا،اس دن

اس انسان کی موت ہے اور انسان کی زندگی فتم ہے۔

## جسم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے

اس لئے حضور اقدی صنی اللہ مایہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل صحیح ہے اور تندرست و توانا ہے تو ساراجم توانا ہے اور جس دن یہ بیار ہو جائے ، اس دن انسان کے جسم کے لئے اس سے بردی کوئی مصیبت نہیں۔ اس لئے کسی نے کہا ہے کہ:

نیست بیماری چوں بیماری ول یعنی کوئی بیماری ول کی بیماری حالت تھی۔

## "دِل" كااراده پاك مونا جائخ

ول کی باطنی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ول کے اندر جواطیف طاقتیں پیدا فرمائی ہیں، جن کے نتیج میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور جذبات جنم لیتے ہیں، جن کے ذریعہ ارادے بیدا ہوتے ہیں، وہ لطیف طاقتیں اگر پاک صاف ہوں کے اور اگر وہ پاک صاف ہوں کے اور اگر وہ لطیف طاقتیں پاک ضاف ہوں کے اور اگر وہ لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس ممل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ ممل کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس ممل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ ممل

#### نیک ارادے کی مثال

مثلًا اس وقت ہم سب یہاں الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز جمعہ یڑھنے کے لئے جمع میں، تمازیر صنابظاہر نیک اور اچھا عمل ہے، اگر آپ کے ول نے آپ ہے یہ نیک عمل اس لئے کروایا کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور الله تعالیٰ کے تھم کی تعیل کرنے میں الله تعالی راضی مول کے اور الله تعالی تواب ویں عے، اگر اس ارادے ہے ممل کیا تو وہ ممل اچھا ہے اور نیک ہے کیکن اگر دل نے بیاراد د کیا کہ میں نماز جعداس لئے پڑھ رہا ہوں تا کہ لوگوں میں شہرت حاسل کر وں کے بیآ دمی بڑا نیک نمازی ہے، بڑا عابد وزاہد ہے، بڑا تقی پر میز گاریب، منجد میں صف اول میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں عمل تو احیما ہے لیکن ارادہ غلط ہے، خوائش غلط، دل نے غلط راستہ مجھایا، اس لئے بیمل بھی اکارت اور بے کار ہوگیا۔ای لئے حضور اقدس ملی النّدعلیہ وسلم فر ہارت ہیں کہ اگر یہ قلب ٹھیک ہے اور یہ صحیح قشم کے جذبات پیدا کر رہا ب اور سحیح ارادے بیدا کررہا ہے تو بیٹک تمہارے سارے اندال درست ہیں، لیکن اگریہ قلب ٹھیکنہیں ہے اور یہ غلط رائے بتا رہا ہے تو تمہارے اعمال بھی غلط میں ، حاہے وہ اعمال و کیھنے میں کتنے ہی اچھے ہوں۔

## ول کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی

بہرحال! اس دل میں الجھی خواہشات پیدا ہوں، التھے جذبات پیدا ہوں التھے جذبات پیدا ہوں محکم ارادے پیدا ہوں ای کا نام'' ترکیہ' ہے، کیونکہ'' ترکیہ' کے معنی ہیں

ا بے قلب کو غلط خواہشات اور نظط جذبات اور غلط ارادوں ہے پاک کرنا۔
جس طرح وہ اعمال جو ہم ظاہر میں اوا کرتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے،
زکوۃ ہے، جج ہے، بیسب ظاہری اعمال ہیں اور ہمارے ذے فرض ہیں، اور
جس طرح کچھ اعمال ظاہری حرام ہیں، جیسے شراب بینا حرام ہے، جھوٹ بولنا
حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے، بالکل ای طرح اللہ
تعالیٰ نے قلب کے اعمال ہیں بھی کچھ اعمال فرض و واجب قرار دے ہیں اور
کچھ اعمال حرام اور ناجا کر قرار دیتے ہیں۔

## "اخلاص" ول كاحلال عمل

مثلاً ''اخلاص'' ول کاعمل ہے، ہاتھ پاؤں، ناک، کان، زبان کا کام نہیں ہے، اس لئے کہ اخلاص ول میں جنم لیتا ہے اور باطنی عمل ہے اور یہ اخلاص حاصل کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان کے روز ہے رکھنا فرض ہے، بلکہ اس ہے بھی زیادہ فرض ہے، کیونکہ اگر اخلاص ول میں نہیں تو پھر ظاہری اعمال بھی بیکار ہیں، مثلاً نماز اگر اخلاص کے بغیر پڑھیں گے تو یہ مل بھی بیکار ہوگا۔

## "شكر" اور" صبر" ول كاعمال بي

ای طرح نعتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ید دل کاعمل ہے، آ دمی دل ہے میں اس نعت کے لائق نہیں تھالیکن اللہ تعالیٰ نے محض ایخ فضل و کرم ہے مجھے اس نعت ہے نواز ا ہے، اس کو'' شکر'' کہتے ہیں، یہ

دل کاممل ہے اور فرض ہے۔ ای طرح '' صبر'' ہے ، صبر کا مطلب سے ہے کہ جب
کوئی نا گوار واقعہ پیش آ جائے یا تکلیف پہنچ جائے ، تو اس تکلیف پر انسان ول
میں بیسو ہے کہ اگر چہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر
راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے ، اس کا
نام'' صبر'' ہے اور بیدل کا کام ہے ، اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس طرح کے
بہت ہے اعمال میں جو انسان کے دل ہے متعلق ہیں ، ان کو'' اخلاق'' کہا جاتا
ہے اور بید' اخلاق' حاصل کرنا فرض ہے۔

## '' تکبر'' دل کاحرام فعل ہے

سپھ الاکال ول سے متعلق ایے ہیں جوحرام ہیں، مثلاً تکبر کرنا، یعنی
اپ آپ کو برا سبھنا اور یہ بجھنا کہ المجھنا کہ کہ جو سا مادیگر سے نیست الی بینی بجھ جیسا
کوئی نہیں ہے اور سب لوگ میرے آ کے حقیر اور ذکیل ہیں، ان کی کوئی حیثیت
نہیں ہے، بیل ہی سب سے برا ہوں، یہ تکبر اسے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔
بسااوقات یہ تکبر زبان سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے
کہ میں بہت حقیر ہوں، بہت ناچیز ہول، ناکارہ ہوں، لیکن اس کے دل میں
تکبر کجرا ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ دو مرول کو حقیر سجھتا ہے۔ یہ تکبر دل کی باطنی
بیاری ہے اور حرام ہے اور یہ تکبر اتنا شدید حرام ہے کہ خزیر کھانے سے بھی
زیادہ حرام ہے، شراب چینے سے بھی زیادہ حرام ہے، اس لئے کہ تکبر کرنے والا
درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کوئکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ
درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کوئکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ

تعالیٰ کے لئے ہے، اب جو تحض یہ کہتا ہے کہ میں برا ہوں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کررہا ہے۔ بہر حال تکبر بہت بڑی بلا اور حرام ہے۔

## "تزكيه"اىكانام

ای طرح '' حسد'' دل کی بیاری ہے، یعنی کسی دوسرے انسان کو کوئی
نعمت مل گئی، اب اس نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن بیدا ہور ہی ہے کہ یہ نعمت اس
کو کیوں مل گئی، یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ خواہش دل میں بیدا ہور ہی ہے
اور یہ حرام ہے۔ بہر حال جس طرح ظاہری اعمال میں سے بچھ اعمال فرض
ہیں، پچھ واجب ہیں، پچھ حرام ہیں، ای طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے جو
جذبات خواہشات اور اراوے ہیں، ان میں سے بچھ فرض دواجب ہیں اور بچھ
حرام ہیں، ان میں سے جو فرض و واجب ہیں، انسان ان کو برقر ارر کھ اور جو
گنا داور حرام ہیں، ان سے اپ دل کو بچا لے، اس کا نام'' ترکیہ' ہے اور ای
کا نام'' قلب کو پاک کرنا' ہے، لہذا اس آیت میں فرمایا کہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ الِلدَّكُوةِ فَلْعِلُونَ 0 وه لوگ جوئز كيه كرنے والے بيں يعنی اليّذِيْنَ هُمُ الِلدَّكُوةِ فَلْعِلُونَ 0 وه لوگ جوئز كيه كرنے والے بيں الدوں سے اليّ كارادوں سے پاك كرتے بيں، وه لوگ' فلاح يافت' بيں۔

#### تضوف كي اصل حقيقت

آپ حضرات نے ''نصوف' کا لفظ بار بار سنا ہوگا، آج لوگوں نے ا تصوف کے بارے میں غلط فہمیال بیدا کرکے اس کو ایک ملخوبہ بنا دیا ہے، والانکد تصوف کا اصل مقصد ہے ہے کہ تمہارے جذبات سیح ہونے چاہئیں،
تمہارے اخلاق سیح ہونے چاہئیں، تمہاری خواہشات سیح ہونی چاہئیں اور ان کو
کسی طرح سیح کیا جائے۔ یہ اعمال ''تصوف' کے اندر بتائے جاتے ہیں۔
''تصوف' کی حقیقت بس آئی ہے، اس ہے آ گے لوگوں نے جو با تیس تصوف
کے اندر داخل کر دی ہیں، اس کا تصوف ہے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح فقہاء فلا ہری اعمال مثلاً نماز، روز ہے، ذکو ہ ، تیج و شراء، نکاح و طلاق کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں بیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں بیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں۔

خلاصه

بہرطال! قرآن کریم نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ، ان میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرنا تھا، اس کا اللہ تعالی نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ۞

اس کی مزید تشریح انشاء الله آئنده جمعوں میں عرض کروں گا، الله تعالی مجھے بھی اور آپ سب حضرات کواس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ وَ آجِرُ دعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ





مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# "الجھے اخلاق" کاملطب

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ السَّغُفِهُ وَ وَا نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذٌ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا. أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ۞الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

# خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِمُ أَوْمَامِلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞

(سورة المؤمنون: ا ١٤)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم اور برادران عزیز! سورة المؤمنون کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فلاح یافتہ ہیں، ان صفات میں ہے جس صفت کا بیان چل رہا ہے وہ ہے

#### وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥

جسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کی دوتغییریں ہیں، پہلی تغییر کے مطابق اس
آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جوز کو ۃ اداکرنے والے ہیں
اور دوسری تغییر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ
ہیں جواپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے ہیں،
اپنے اخلاق کو گندگیوں اور نا پاکیوں سے محفوظ رکھنے والے ہیں اور اچھے اخلاق
کوافقتیار کرنے والے ہیں۔

## "دِل" كى كيفيات كانام" اخلاق" ہے

اس کی تعوزی کی تفصیل یہ ہے کہ آج کل عرف عام میں' 'اخلاق' کا طلب سیمجما جاتا ہے کہ آ دمی دوسرے سے خندہ پیٹانی کے ساتھ بیش آئے، سرا الراس ہے ل لے اور نری ہے بات کر لے، ہمدر دی کے الفاظ اس ہے كج، بس اى كو''اخلاق'' مجها جاتا ہے۔ خوب مجھ ليجئے كه شريعت كي نظر ميں ''اخلاق'' کامفہوم بہت وسیع اور عام ہے، اس مفہوم میں بیشک یہ باتیں بھی داخل میں کہ جب انسان دوسرے سے طے تو خندہ پیشانی سے ملے ، اظہار محبت كرے اور اس كے چېرے ير ملاقات كے وقت بشاشت مو، زى كے ساتھ "لفتكوكر \_، ليكن" اخلاق" صرف اس طرزيمل مين منحصر نهين بلكه" اخلاق" ورحقیقت ول کی کیفیات کا نام ہے، ول میں جو جذبات اٹھتے ہیں اورجو خواہشات ول میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا نام''اخلاق' ہے۔ پھر اچھے اخلاق کے معنی مید میں کہ انسان کے جذبات میں اچھی اور خوشکوار باتمی پیدا ہوتی ہوں اور برے اخلاق کے معنی مہ ہیں کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواشات پیدا ہوتی ہوں۔ لہذا شریعت کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ انسان اینے اخلاق کی اصلاح کرے اور ول میں پرورش پانے والے جذبات کو اعتدال پر لائے۔

## فطري جذبات كواعتدال بررتهيس

اس کی تھوڑی ی تشریح ہوں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرانان کے دل میں کچھ فطری جذیے رکھے ہیں، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں، کوئی انسان ان ے خالی نہیں ، مثلاً ''غصہ' ہے جو ہرانسان کے اندر ہوتا ہے، کی میں کم ہوتا ہے کی میں زیادہ الیکن ہوتا ضرور ہے یا مثلاً شہوت اور جنسی خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، یا مثلاً اپنی عزت نفس کا خیال که میں ذلیل نه ہو جاؤں، بلکه مجھے عزت حاصل ہو جائے، یہ جذبہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، بیرسب فطری جذبات میں جوانسان کے اندراللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، کیکن ان جذبات کو اعتدال پر رکھنا ضروری ہے اور ان کواعتدال پر رکھنے کا نام ہی'' حسن اخلاق'' ہے، اگریپہ اعتدال کے اندر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور آ دمی کے اخلاق یا کیزہ ہیں اور درست میں اور قابل تعریف ہیں، کیکن اگر اخلاق اعتدال ہے گھٹے ہوئے ہیں یا اعتدال ے بڑھے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق خراب ہیں اور ان کے اصلاح کی ضرورت ہے۔

# "غصه فطری جذبہ

مثلًا''غصہ'ایک فطری جذبہ جواللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے ول میں بیدا فرمایا ہے، یہ غصہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگرانسان کے اندر''غصہ' بالکل نہ

ہوتو انسان اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا، مثلاً ایک شخص پر دوسرا شخص حملہ آور ہے اور اس کے اوپر ناجائز تملہ کر رہا ہے گر وہ شخص خاموش بیشا ہے، اس کو غصہ بی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا '' غصہ' اعتدال پر نہیں ہے۔ اس طرح کوئی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر حملہ کر رہا ہے اور یہ شخص خاموش بیشا تماشہ دیکھ رہا ہے اور اس کو غصہ بی نہیں آ ملہ کر رہا ہے اور یہ غیرتی ہے اور شریعت میں اس بے غیرتی اور بے مہتی کا کوئی جواز نہیں۔ محملی کا کوئی جواز نہیں۔

## بہ بے غیرتی کی بات ہے

آئ عراق میں ہمارے بھائیوں پر دہشت اور بربریت والاحملہ ہورہا ہوا کے اور کتے مسلمان ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خاموش ہیں اور ان کو غصہ نہیں آرہا ہے، بلکدان کے ساتھ تعاون بھی کررہے ہیں، ان کواپی فضائی حدوداور زمیٰ حدود فراہم کررہے ہیں اور غیر مسلموں کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملک میں قائم ہیں، یہ بے غیرتی اور بے میں اور غیر مسلموں کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملک میں قائم ہیں، یہ بے غیرتی اور بے میتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، وہ صحیح جگہ پر استعال نہیں ہورہا ہے، کیونکہ یہ خصہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اپنا دفاع کرے، اپنے عزید واقارب اور گھروالوں کا دفاع کرے، اپنے دین کا دفاع کرے، اپنے ہم مشہب لوگوں کا دفاع کرے اللہ تعالیٰ نے بی خصہ رکھا ہے۔

## غصه کونتیج جگه پراستعال کریں

چنانچ قرآن كريم من الله تعالى فرمايا:

قَاتِلُوا الَّذِيْنِ يَلُوْ نَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَيْجِدُوا فِيُكُمْ غِلْظَةً . (سرة التربة، آيت نبر١٢٣)

لینی جو کفار تمہارے قریب ہیں، ان ہے الرائی کرواور ان کفار کو یہ محسوس ہونا چاہئے کہ ان کے خلاف تمہارے ولوں ہیں غمہ ہے اور ختی ہے۔ لہٰذا آگر بیغصہ صحیح جگہ پر ہے تو بیغصہ قابل تعریف ہے اور انتھا خلاق کی نشانی ہے، مثلاً اگر گھر پر ڈاکو حملہ آور ہوگئے اور میرے پاس آئی طاقت بھی ہے کہ ہیں ان پرحملہ کرسکول لیکن ہیں خاموش جیشا ہیں اور ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور جھے غصہ ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہیں ہے غیرت ہوں، شریعت کو بیہ مطلوب نہیں، لہٰذا آگر انسان غصہ کو سے حدود ہیں استعال کرے اور سیح جگہ پر استعال کرے تو بیغصہ انہے اخلاق کی نشانی ہے۔

#### "غصه" حد کے اندر استعال کرے

میں نے دولفظ استعال کے ، ایک یہ کہ غصہ کوسی جگہ پر استعال کرے اور غلط جگہ پر استعال کرے اور غلط جگہ پر استعال نہ کرے ، یعنی جہاں غصہ کرنا چاہئے وہیں پر غصہ کرے ، وہرے یہ کہ غصہ کو حدود میں استعال کرے ، یعنی جتنا غصہ کرنا چاہئے اتنا ہی کرے ، اس سے زیادہ نہ کرے ، مثلاً آپ دیکھر ہے ہیں کہ آپ کی اولا و غلط

رائے پر جاربی ہے، گناہوں کا ارتکاب کر ربی ہے، اس کے اندال خراب ہورہے ہیں، آپ نے اس کو دو تین بار سمجھایا اور نفیحت کی، اس نے آپ کی تفیحت نہیں مانی تو اس موقع پر غصہ کا آ ناضح محل صحح علمہ پر ہے، خلط جگہ پر ہیں ہے، کیونکہ واقعتہ وہ غصہ کی بات تھی، لیکن جب اپنی اولا د پر غصہ کا اظہار کرنے پر آئے تو غصہ کا اتنا اظہار کیا کہ بنج کی چڑی ادھیر دی، اس صورت میں غصے کا محل توضیح تھا لیکن وہ غصہ حد کے اندر نہیں تھا بلکہ حد سے تجاویز کر کے آگے برا دھ کیا اور اعتدال سے نکل کیا تو یہ غصہ قابل تعریف نہیں، یہ اجھے اطلاق میں براھ کیا اور اعتدال سے نکل کیا تو یہ غصہ قابل تعریف نہیں، یہ اجھے اطلاق میں داخل نہیں۔

#### د عضه کی حدود

لہذا غصہ کے اندردو باتیں ہونی جائیں، ایک یہ کخصہ محیح جگہ پر آئے
اور غلط جگہ پر نہ آئے اور دوسرے یہ کہ جب غصہ کا اُظہار ہوتو وہ غصہ صد کے
اندر ہونہ حد سے کم ہواور شہ صد سے بڑھا ہوا ہو۔ اس غصے کی حدود بھی شریعت
نے متعین کر دی ہیں، ایک حدیث ہی جناب رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے
ارشاد فر مایا کہ جب بچے سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو تا کہ بچپین
سے اس کونماز کی عادت پڑ جائے ، سات سال کی عمر میں مارنے کا تھم نہیں ہے،
اور جب بچے دس سال کا ہو جائے اور اس وقت تک اس کونماز پڑھے کی عادت
نہ پڑی ہوتو اب اس کونماز پڑھانے کے لئے مارنے کی بھی اجاز سے ، یہ حد
مقرر کر دی لیکن یہ فرما دیا کہ جہرے پر مت مارہ چہرے پر مارنا، جائز نہیں اور

ایس مارنہ ماروجس ہے جم پرنشان پڑ جائے۔ بیصدودحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کھول کرواضح کرویں۔ بیتوایک مثال ہے۔

"عزت نفس" كاجذبة فطرى ہے ،

ایک اور مثال لے لیجے۔ مثلاً دل میں عزت نفس کا داعیہ پیدا ہونا کہ میں لوگوں کے سامنے ذکیل نہ ہوں اور بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان کے میری عزت ہونی چاہئے۔ اس صدتک یہ جذبہ قابل تعریف ہے، یہ جذبہ برا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اپنے آپ کو ذکیل کرنے ہے منع فر مایا ہے، اس کی وجہ یہ کو اگر انسان کے دل میں عزت کھیں کا جذبہ بالکل نہ ہوتو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں عزت کھیں کا جذبہ بالکل نہ ہوتو وہ انسان دوسر دل کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جائے، جو چاہے وہ اس کو ذکیل کر جائے۔ لیکن اگر ' عزت نفس' کا جذبہ حد ہے بڑھ جائے اور دل میں یہ خیال آگر نے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں اور ہاتی سب لوگ ذکیل آگر میں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں '' تکبر'' آ گیا، اس لئے کہ '' تکبر'' کے معنی ہیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں '' تکبر'' آ گیا، اس لئے کہ '' تکبر'' کے معنی ہیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں '' تکبر'' آ گیا، اس لئے کہ '' تکبر'' کے معنی ہیں 'اپنے آ یہ کو دوسروں سے بڑا ہمیں''۔

''عزت نفس''یا'' تکبر''

آ پ کوبے شک بیون حاصل ہے کہ آپ میہ چاہیں کہ ہیں دوسروں کی نظر میں ہے کڑت نہ ہوں، لیکن کسی بھی دوسرے شخص ہے اپنے آپ کو افضل سے میں اس سے اعلیٰ ہوں اور یہ جھ سے کمتر ہے، یہ خیال لانا جائز نہیں،

مثلاً آپ امير بين، آپ كے پال كوشى بنگلے بين، آپ كے پال بينك بيلنس ہے، آپ كے پال بينك بيلنس ہے، آپ كے پال دولت ہاور دومرافخص غريب ہے، شملے پر سامان فيح كر اپنا پيك پالآ ہے، اپنا گر والوں كے لئے روزى كما تا ہے، اگر آپ كے دل ميں بيد خيال آگيا كہ بيل برا ہوں اور بير ججونا ہے، ميرى عزت اس كى عزت سے زيادہ ہے، مير اس كا تام ہوں اور بير جھو ہے كمتر ہے، اس كا نام در سيادہ ہوں اور بير جھو ہے كمتر ہے، اس كا نام در سيادہ ہوں اور بير جھو ہے كمتر ہے، اس كا نام در سيادہ ہوں اور بير جھو ہے كمتر ہے، اس كا نام در سيادہ ہوں اور بير جھو ہيا۔

# د تکبر''مبغوض ترین جذبہ ہے

اب یہ 'جذبہ' اتنا ضبیٹ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو'' تکبر' سے زیادہ کسی جذبہ صنائی کو' تکبر' سے زیادہ کسی جذبے سے نفرت نہیں ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین جذبہ انسان کے اندر '' تکبر'' ہے ، حالانکہ ''عزت نفس' قابل تعریف چیز تھی لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں وہ'' تکبر'' بن گئی اور تکبر بننے کے نتیجے میں وہ مبغوض بن گئی ۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدی میں ارشاد فرماتے ہیں:

اَلْكِبُرِيَاءُ رِدَائِي - رمشكوة، باب انعصب والكبرى برُالَى تَوْ تَبَا يمراحَلْ بِ"الله اكبرُ" كَ معنى بين كه الله تعالى بى سب سے برائے:
وَلَمْهُ الْكِبُرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرُضِ (البحاثية -٣٥)
اس كے لئے برائى آ مائوں بين بھى اور زمينوں بين بھى ۔

، المبدا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسرول سے برا ہول، میرا درجہ دوسرول کے مقابلے میں زیادہ ہے اور میں افضل ہول اور دوسرے سب لوگ جھے سے

چھوٹے میں اور حقیر میں تو یہ "کیر" کی صد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اس کا انجام و نیا میں بھی پُراہے اور آخرت میں بھی پُراہے۔

## ومتكبر" كوسب لوگ حقير سجھتے ہيں

دنیا کے اندرتو بیصورت ہوتی ہے کہ "مشکبر" اینے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق اس کو پُر استجھتی ہے، اس لئے کہ جوشخص متکبر ہو اور لوگوں کومعلوم بھی ہو کہ لیخض متکبر ہے اور اس کے اندر تکبر ہے تو کوئی بھی شخص اس سے محبت نہیں کا سے گا بلکہ برشخص اس کو برا سمجھے گا۔ ایک عربی کہادت ہے جو بردی خوبصورت ہے، اس کہاوت میں'' متکبر'' کی مثال دی ہے، فرمایا کہ'' متکبر'' کی مثال اس پخض کی ی ہے جو کسی بہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہ جب اوپر سے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب لوگ اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں ، اس لئے وہ ان سب کو حچھوٹا سجھتا ہے اور ساری مخلوق جب اس کو دیکھتی ہے نو وہ جھوٹا نظر آتا ہے، اس لئے وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ بہر حال! ونیا کے اندر صورت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق '' متنکب'' کو بُراشجھتی ہے، اور جیموٹا مجھتی ہے جاہے اس کے دبدیہ اور اس کی طاقت کی وجہ سے مخلوق اس کے سامنے بات نہ کر سکے، لیکن کسی کے دل میں اس کی عزت اور محبت نہیں ہوتی۔

## "امریک، انتهائی تکبرکا مظاہرہ کررہا ہے

آج ''امریکہ'' تکبر میں نمروداور فرعون کے در ہے تک بلکہ اس نے بھی آئے پہنچ چکا ہے، لوگوں کی زبانیں تو بعض اوقات اس کے سامنے اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں کھلتیں لیکن اس کی نفرت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، مسلمان اور غیر سلم اور خوداس کے وطن کے رہنے والے اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس لئے دنیا کے اندر'' کونفرت ملتی ہے، عزت نہیں ملتی اور آخرت میں متکبر کے لئے بڑا تخت عذاب ہے۔

## دو تکبر'' ووسری بیار یوں کی جڑ ہے

اور یہ "کبر" ایس بیاری ہے جس سے بے شار بیار یاں جنم لیتی ہیں،
ای "کبر" کے نتیج میں "حسد" پیدا ہوتا ہے، ای ہے" ابخض" پیدا ہوتا ہے۔
لہذا قرآن کریم ہے کہدرہا ہے کہ فلاح ان کونصیب ہوتی ہے جو اپنے اخلاق کو
ان تمام بیاریوں سے پاک کریں، ان کو جب خصد آئے توضیح جگہ پر آئے اور
جب خصہ کو استعال کریں تو صدود کے اندر استعال کریں، وہ اگر اپنی عزت کا
تحفظ کریں تو صدود کے اندر کریں، تکبر نہ کریں اور جو کام کریں اخلاص کے
ساتھ کریں، کسی کام میں دکھاوا اور نام ونمود نہو، ای کا نام" اخلاق کی صفائی"
اور" اخلاق کا تزکید" ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞

میں ہے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم اس دنیا میں اس کے تشریف لائے کہ لوگوں کے اخلاق کو پاک صاف کریں۔
''اخلاق'' کو بیاک کرنے کا طریقہ''نیک صحبت''

اب سوال به بیدا ہوتا ہے کہ ان اخلاق کو یاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خوب سمجھ لیجئے کہ ان اخلاق کو یاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو جناب رسول النُّدْصلِّي النُّدعليه وسلم نے صحابہ کرامؓ کے ساتھ اختیار فرمایا، وہ ہے'' نیک محبت''، الله تعالیٰ نے حضورا قد س صلی الله علیه وسلم کی صحبت کے نتیج میں صحابہ کرام ہے اخلاق کومعتدل بنادیا ،صحابہ کرامؓ نے اپنے آپ کوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم كے حوالے كر ديا، اس طرح كەصحابە كرام حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كى فدمت میں حاضر ہوے، اور اینے آپ کو اصلاح کے لئے پیش کیا اور بہتہیہ کرایا کہ جو پچھ آپ صلی انڈ ملیہ وسلم ہے سیس کے اور جو پچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوکرتا ہوا دیکھیں گے، اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں مے اور آ ب صلی الله عليه وسلم کي ہر بات مانيں گے۔اب حضور اقد س صلى الله عليه وسلم ايک ايک صحالی کود کھے رہے ہیں ،تمام صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں ،ان کے حالات آپ صلی الله علیه وسلم کے سامنے میں، بعض اوقات خو دصحابہ کرام ؓ اپنے حالات آپ کے سامنے آ کر بیان کرتے کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا، میرے دل میں اس کام کا جذب پیدا ہوا، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتم فلال کام اس حد

تک کر کے ہو، اس ہے آ گے نہیں کر سکتے ، چنا نچہ رفتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے بتیج میں سے ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کرتشریف لائے تھے، وہ اخلاق ان صحابہ کراٹم میں منتقل ہو گئے۔

#### زمانه جابليت اورصحابة كاغصه

ز مانہ جاہلیت میں صحابہ کرام کی قوم الی قوم تھی جس کا غصہ حد ہے گز را ہوا تھا، ذرای بات ہے آ پس میں جنگ چیز جاتی اور بعض اوقات حالیس عالیس سال تک وه جنگ جاری رہتی ،لیکن جب وه لوگ جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے تو ايسے موم بن محئے كه پھر جب ان كو غمیر آتا توضیح مجلہ بر آتا اور حد کے اندر رہتا، جتنا غصر آنا جا ہے اتنا ہی غصہ آتاءاس ے آ گے ہیں آتا۔ زمانہ جا ہمیت میں لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالى عند كانام من كركاني جاتے تھے كه اگر ان كوغصه آسكيا تو مارى خير نہیں، ای غصے کے عالم میں ایک مرتبدایے گھرے نکلے کہ محمد (صلی الله علیه وسلم ) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نیا دین لے کر آئے میں اور برانے دین کو غلط قرار دیتے ہیں، لہذا میں ان کا سرقلم کروں گا۔ لیا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کے کان میں قرآن کریم کی آیات ڈال دیں اور ان آیات قرآنی کو انقلاب کا ذریعہ بنا دیا اور ول میں اسلام گھر کر گیا اور سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنی

پوري جان نجماور کر دي\_

#### حضرت عمررضي الله تعالى عنه اورغصه مين اعتذال

مجر جب سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور آب کی محبت اٹھال تو وہ غصہ جو انتہاء سے گزرا ہوا تھا، اس غصے کو سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت ہے اور اینے فیض صحبت ہے ایسا معتدل کر دیا که جب آپ خلیفه اور امیرالمؤمنین بن محطے تو ایک دن جب آپ جمعہ کے دن مجد نبوی میں خطبہ وے رہے تھے، اس وقت آ ب کے سامنے رعایا كا بہت برا مجمع تقا، اس مجمع من آپ نے ايك سوال كيا تو جواب ديے ك لئے ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے عمر! اگرتم میڑھے جلو کے تو ہم اپنی تکوار ہے تنہیں سیدھا کریں گے۔ یہ بات اس مخص ہے کہی جار ہی ہے جس کی آ دهی دنیا بر حکومت ہے، کیونکہ زمین کا جتنا حصدان کے زیر حکومت تھا، آج اس زمین پر بچیس حکومتیں قائم میں،لیکن اس دیباتی کے الفاظ برعمرین خطاب کو عصر نہیں آیا بلکہ آپ نے اس وقت بیفر مایا کہ اے اللہ! میں آپ کا شکرادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ مبرحال! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالى عنه كاوه غصه جوز مانه جابليت ميں ضرب المثل تھا، سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم کی صحبت اور تربیت کے اثر سے وہ خصد معتدل ہو گیا۔

#### الله تعالیٰ کی صدود کے آگے رک جانے والے

اور جب غمد کا میچی موقع آ جاتا اور ظالم اور جابر حکر انوں کے خلاف لڑائی اور جہاد کا وقت آتا تو قیصر و کسریٰ بڑی کی بڑی طاقتیں آپ کے نام سے لڑائی اور جہاد کا وقت آتا تو قیصر و کسریٰ طاری ہوجاتی، آپ نے ہی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو تخت و تاراح کیا۔ تو جہاں غصہ نہیں آنا تھا وہاں نہیں آیا اور جہاں جس درج میں غصہ آتا تھا، وہاں ای درج میں آیا، اس سے آگے نہ بڑھا۔ جس درج میں غصہ آتا تھا، وہاں ای درج میں آیا، اس سے آگے نہ بڑھا۔ آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ:

#### كَانَ وَقَافًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ

یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندالله تعالی کی مقرر کی ہوئی حدول کے آگے رک جانے والے تھے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا کتا ہیں پڑھ کر اور فلسفہ پڑھ کریہ بات حاصل ہوئی؟ نہیں بلکہ اس کے حصول کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کی، اس مسلی الله علیہ وسلم کی خدمت کی، اس کے نتیج میں الله تعالی نے آپ کے تمام اخلاق کو کھنی ورمصفی کردیا۔

## الله والول كي صحبت اختيار كرو

پھر یمی طریقہ محابہ کرائ نے اپنے شاگروں لینی تابعین کے ساتھ اور تابعین نے اپنے شاگردوں کے ساتھ برتا، جیسا کر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

نيارشاد فرمانا:

يَّا يِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ .

یعنی اگر اپنے اخلاق درست کرنا چاہتے ہوتو ان کی صحبت اختیار کروجن کے اخلاق درست ہیں۔ لہٰذا اپنی صحبت درست کرد اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جواللہ والے ہوں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، جن کے اخلاق مصفی اور مجلٰی ہو چکے ہوں۔ اب کسے ان کی صحبت اختیار کی جائے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۱۵

## بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرُّحِيْمِ \*

# دلوں کو پاک کریں

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ﴿ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا. أَمًّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّ كُوةِ فَعِلُونَ ( مرة المؤمون اس)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله رب العلمين

تمهيد

بزرگانِ محرّم و برادرانِ عزیز! جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں ان کی تشریح بیچھلے چند جمعوں سے بیان کی جارہی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ مؤمنوں کے لئے بیضروری قرار دیا ہے کہ ان کے اظلاق پاکیزہ ہوں۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد سے بیان فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ کا ایک مقصد سے بیان فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ بنا کیں۔ اس کی اجمیت اس لئے ہے کہ انسان سے جتنے اعمال وافعال ہیں، وہ سب اس کے اخلاق پر بنی ہوتے ہیں، اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ برے ایچھے اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ برے اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے، اگر انسان کے اخلاق درست ہو جا کیں تو اس کی اخلاق درست ہو جا کیں تو اس کی ماری زندگی درست ہو جا کے اور اگر اس کے اخلاق درست ہو جا کیں تو ساری زندگی درست ہو جا کیں تو ساری

دل کی اہمیت

ای بات کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا:

اً لاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْعَةً إِذَا صَلْحَتُ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الاَ وَهِيَ الْقَلْبُ(الحاف السادة المعقين، ج١٥٣/٥٢)

یعن جم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جم صحیح رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جم خراب ہوجا تا ہے، وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں جو جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ صحیح نہ ہوں تو انسان کی پوری زندگی خراب ہوجاتی ہے۔

## فساد کی وجداخلاق کی خرابی ہے

ہمارے موجودہ حالات میں اور اس دور میں اس کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ ہمیں اپ اردگرد جو نساد پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ نساد در حقیقت اس بات پرجن ہے کہ آج اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہیں، اگر ہمارے دلوں میں جذبات صحیح پرورش پاتے، نیک خواہشات بیدا ہوتیں تو آج ہمیں اپنے گردو پیش میں اتنا برا فساد نظر نہ آتا، کوئی ظالم دوسرے پرظلم اس لئے کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایس جذبات اور خواہشات بیدا ہوری ہیں جو شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات بیدا ہوری ہیں جو شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات جذبات اور خواہشات بیدا ہوری ہیں جو شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات جذبات اور خواہشات بیدا ہوری ہیں کوئی ہیں، کوئی آدمی عربانی اور فحاش جذبات بیدا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے جنبا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے جذبات پیدا ہورے ہیں، اگر یہ گندے خیالات اور جذبات پیدا نہ ہوتے تو و وہ جذبات پیدا ہورے ہیں، اگر یہ گندے خیالات اور جذبات پیدا نہ ہوتے تو وہ

فائی اور عریانی کے کام نہ کرتا، ای چیز نے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔

## اخلاق کی خرابی کے نتائج

خاص طور بر معاشرت کے ماحول میں اور معیشت کے ماحول میں اور ساست کے ماحول میں ان اخلاق کی خرابی نے ہمیں اسفل السافلین میں پھینکا ہوا ہے، آج ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں،اس میں ہمخص بیشکوہ كرر ما ب كدر شوت كا بازار كرم ب، كريش كيميلا بهواب، حرام كهانے كے لئے لوگ منہ کھولے بیٹھے ہیں اور حرام مال کو شیر مادر سجھ لیا گیا ہے، وہ یہ سجھٹے ہیں کہ جس طرح شیر مادر حلال ہے، ای طرح رشوت کا مال بھی حلال ہے، دھو کے كا مال بحى طال ب، جموث كے ذريعة آنے والا مال بھى طال ب، بلكه بااوقات وه لوگ جو این ذاتی زندگی ش نمازیں پڑھتے میں، عبادتیں اوا كرتے جي، وعظ وتقرير بھى سنتے جي، ليكن جب وہ لوگ دنيا كے كاروبار ميں داخل ہوتے ہیں اور رویے یہے کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ، وہ پینیں سوچتے کہ چیبہ جو میں کما رہا ہوں، بیصلال کما ر ہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، پیلقمہ جومیرے مندمیں جا رہا ہے، پیرحلال کا لقمہ ب یا حرام کالقمہ ہے، بلکہ آج میے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولنے میں کوئی باکنبیں ، جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانے میں کوئی خوف نبیں ، جھوٹی شہادت دینے میں کوئی عارمیں ، جب روپے ہیے کا معاملہ آجا تا ہے تو ساری دین دارن اور

سارا تقویٰ دھرارہ جاتا ہے۔

#### روپیدهاصل کرنے کی دوڑ

آئ یہ دوڑ گی ہوئی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جتنا روپیہ سمیٹا جائے
سمیٹ لو، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، بس پیبہ آنا
چاہئے، اس کے لئے اگر رشوت لینی پڑے تو رشوت لو، اگر رشوت دینی پڑے تو
رشوت دو، اس کے لئے اگر دھوکہ دینا پڑے تو دھوکہ دو، اگر جھوٹے کا غذات
بنانے پڑیں تو جھوٹے کا غذات بناؤ، اگر جھوٹی گواہی دینی پڑے تو جھوٹی گواہی
دو، جو کچھ کرنا پڑے، کرگز رو، لیکن پیسہ آنا چاہئے۔ آئ ہمارے معاشرے میں
جوفساد پھیلا ہوا ہے، دہ درحقیقت اس ذہنیت اور اس فکر کا نتیجہ ہے۔

## الله اوررسول کی محبت کی کمی کا نتیجه

اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت ول میں جاگزیں ہوتی تو پھر دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و دولت کی محبت ول پر غالب نہ ہوتی اور آ دمی دنیا کے حصول کے لئے مطال و حرام کوایک نہ کرتا۔

## عراق پرامریکه کاحمله

آج پوری امت مسلمہ کے دل ان دافعات کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں جو''عراق'' بیں گزشتہ دنوں پیش آئے ،سقوط بغداد کا المناک سانحہ جو پیش آیا، اس پر ہرمسلمان کا ول مرجمایا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں اور یہ پریشانی بھی بجا ہے، کوئکہ ایک مسلمان ملک پرظلم اور تشدد کے ساتھ حملہ کیا گیا اور ساری دنیا تماشہ دیکھتی رہی اور کوئی مسلمان ملک اس کی مدد کے لئے آگے نہ بڑھ سکا، اس واقعہ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ ہیں ایک بے جسینی، ایک اضطراب، ایک صدمہ، ایک افسوس اور ایک رنج کی کیفیت ہے۔

## قرآن کریم کاارشاداوراس پڑمل چھوڑنے کا نتیجہ

لیکن میہ بات یادر کھے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ہیں اور اس اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر پچھ فرائض عائد کے ہیں اور اس دنیا میں میہ تانون بنایا ہے کہ جو شخص بھے اسباب اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ویبا نتیجہ عطافر مائیں گے۔ صدیوں سے ہمارا حال میہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ارشادات کی اس ایک اہم ارشاد میں ایک اہم ارشاد میں ہے کہ:

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَّمِنُ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُونِ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ـ (سرة الانقال: آيت نجر ٢٠)

لیمی تم جتنی زیادہ سے زیادہ اپنی قوت بنا بھتے ہواور قوت حاصل کر سکتے ہو، وہ قوت حاصل کر سکتے ہو، وہ قوت حاصل کر دور آئ ہے چوروسوسال پہلے اس کے ذریعہ مسلمانوں کوخطاب کیا جارہا ہے کہتم الیمی قوت حاصل کروجس کے ذریعہ تم اللہ تعالیٰ کے دشمن پر

اوراپنے دشمن پررعب طاری کرسکو۔اس تھم کا تقاضہ بیتھا کہ پوری امت مسلمہ جہال کہیں بھی ہو،اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کرے،اپنے دفاع کے لحاظ ہے، ساز وسامان کے لحاظ ہے اور معیشت کے لحاظ ہے اپنے آپ کو مضوط بنا ہیں۔

## مسلمان وسائل سے مالا مال ہیں

لیکن بحثیت مجموعی اگرامت مسلمہ پرنظر ڈالی جائے تو پینظرآ نے گا کہ ملمانوں نے اینے آپ کومضبوط بنانے کے بجائے اپنی ساری لگام غیروں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد اتن زیادہ ہے کہ تاریخ میں روئے زمین براتی تعداداس سے پہلے بھی نہیں ہوئی، آج مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے اسنے وسائل مھی نہیں رے، آج الله تعالی نے مسلمانوں کو اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ تاریخ میں اس سے سلے اتنی دولت مجھی ان کے یاس نہیں رہی، دنیا کے عظیم ترین وسائل پیداوار اللہ تعالی نے مسلمانوں کے خطے میں عطافر مائے میں، تیل یہاں لکا ہے، گیس یہاں تکلی ہے، سونا یہاں لکتا ہے اور الله تعالی نے بہترین انسانی صلاحیتیں یہاں عطا فر مائی ہیں اور سارے کرۂ زمین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ نظر آ ئے گا کہ بورے کرؤ زمین کا دل مسلمانوں کے پاس ہے۔ ذاتی مفاد کوسا<u>منے رکھنے کے ن</u>تائج

مراکش سے لے کرانڈ و نیشیا تک ملسل اسلامی ملکوں کا سلسلہ ہے، کویا

كدايك زنجير ہے جس جس مسلمان يروئے ہوئے ہيں، ورميان بي صرف دو ملک حائل ہیں، ایک اسرائیل اور ایک محارت۔ دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں مسلمانوں کے تبنے میں ہیں، نہرسور ان کے پاس ہے، آ بنائے پاسفورس ان کے پاس ہے، فلیج عدن ان کے پاس ہے، اگر مسلمان متحد ہوکر اپنی اس طاقت کواستعال کریں تو غیرمسلموں کے ناک میں دم کر دیں الیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان تمام وسائل ہے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہر مخص اینے ذاتی مفاد کو سوچ رہا ہے،اس ذاتی مفاد کا نتیجہ بیہ ہے کہ وہ ممالک جن کے اندرسونے کی ریل پیل ہے، جن کے یہاں تیل بے تحاشہ پیدا ہورہا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کا دارومدار دو سے ممالک ہے درآ مد کئے ہوئے سامان بررکھا ہوا ہے، ان کے اپنے ملک میں کوئی چیز پیدائنیں ہوتی اور نہ بی ان مما لک میں ایے افراد تیار کئے جاتے ہیں جواس دور کے لحاظ ہے ساز وسامان تیار کرسکیں اورمناسب اسلحه تیار کرسکیس\_

# ہم لوگ خودغرضی میں مبتلا ہیں

یہ سب پھھاں گئے ہور ہا ہے کہ اس ساری دولت پر اور سارے و سائل پر خود فرضی کا شیطان مسلط ہے، ہرانسان سے چاہتا ہے کہ جھے پیسے ملنے چاہئیں، چاہے حلال طریقے ہے ملیس یا حرام طریقے ہے ملیس، وقتی طور پر جی خوش ہوجاؤں، وقتی طور پر میرا کام بن جائے وقتی طور پر مجھے راحت مل جائے، چاہے اس کی خاطر مجھے قوم اور ملک کو داؤ پر لگانا پڑجائے، چاہے اس کی خاطر مجھا پی پوری ملت کو بیچنا پر جائے ،لیکن میں کسی طرح اپنا الوسیدها کرلوں۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گز ار رہے ہیں اور دکام سے لے کر

عوام تک ہر مخص اس بیاری میں مبتلا ہے۔

#### مارے ملک میں کریش

آئ ہر شخص کر پشن کا رونا رور ہا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حکومت کے کسی
دفتر میں جاؤ تو اس وقت تک کام نہیں بنآ جب تک چیے نہ کھلائے جا کیں،
دفتر ول میں لوگ حرام کھانے کے لئے منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ یہ شکایت ہر شخص
کر رہا ہے، لیکن جب اس کوموقع ال جائے تو وہ بھی اپنا منہ کھولے بغیر نہیں رہتا
اور وہ اس سے زیادہ رشوت نے گا جتنی وہ دوسروں کے رشوت لینے کی شکایت
کر رہا تھا، وہ دوسروں سے زیادہ کر پشن کا مظاہرہ کرے گا، جھوٹے سر شیقکیٹ
بنائے گا، جھوٹی شہاد تیں دے گا، یہ سب کام جمارے ملک اور ہمارے
معاشرے میں جورہے ہیں۔

# ونیامیں کامیابی کیلئے محنت شرط ہے

بیشک بید دنیا اللہ تعالی نے تمہارے لئے بنائی ہے، کین بید دنیا اس لئے بنائی ہے، کین بید دنیا اس لئے بنائی ہے کہ اس جس محنت اور جدوجہد کر کے حلال اور جائز طریقے سے کماؤ اور اس کے وسائل کوا بی بہتری کے لئے اور است کی بہتری کے لئے استعال کرو، بید دنیا اللہ تعالی نے اس لئے نہیں بنائی تھی کہ ہرانسان دوسر کو دھوکہ دے کر اور اس کے تبیں بنائی تھی کہ ہرانسان دوسر کو دھوکہ دے کر اور اپنی تجوریاں بحرتا

چلا جائے اور ملک و ملت کو فراموش کر دے، آج مسلمانوں نے چونکہ یہ و تیرہ اختیار کیا ہوا ہے، اس لئے ان کی ہرجگہ بٹائی ہو رہی ہے، دشمن سے کیا شکوہ کریں، دشمن کا تو کام ہی ہے ہے کہ وہ ہمیں تباہ کرے، شکوہ اور گلہ تو اپنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کوالیا بنالیا ہے کہ دنیا کی جوقوم چاہے آکر ہم پر ڈاکہ ڈالے

اورخوش كتازيان بجات موئ يهال عيال جائد

#### الله تعالى كاايك اصول

یاد رکھئے! میصورت حال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ہم اینے آ پ کونہیں بدلیں گے،قر آ ن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ:

اِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوُا مَا

بِٱنْفُسِهِمْ - (سورة الرعد آيت بمبر ١١)

یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کونہیں بدلتے جوقوم خودایے آپ کو بدلنے کے

لئے تیار نہ ہو۔ بیقر آن کریم کا ارشاد ہے جو آج سے چودہ سوسال پہلے فرما دیا تھا کہ اگرتم اینے آپ کونہیں بدل سکتے تو تمہاری حالت بھی نہیں بدلے گی ، اگر

تم اپنے کرتو توں کی وجہ ہے ہٹ رہے ہوتو پھر تمہاری پٹائی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک تم اپنے کرتوت نہیں چھوڑ و گے۔

ہماری دعا کیں کیوں قبول نہیں ہو کیں؟

آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آتی دعا کیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ ہے اتنا ہانگا میا، لیکن ہماری دعا کیں قبول نہیں ہوئیں،ہمیں فتح نہیں دی گئی اور دشمن کو فتح ہوگئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان متزازل ہورہے ہیں، لوگوں کے ایمان متزازل ہورہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں میشکوک اور شبہات پیدا ہورہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو کیوں نہیں کی؟

کین جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا عالم اسباب بنائی ہے، جب تم اپنی حالت بدلنے کے لئے تیار نہیں ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز پر کان وحرنے کے لئے تیار نہیں ہو، بلکہ جہاں حمہیں چار بینے کا نفع مل رہا ہو، وہاں تم اللہ کو بھلا بیٹھتے ہواور رسول کو بھی جھلا بیٹھتے ہوتو پھراللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیوں کریں گے؟ قرآن کریم فرما تا ہے کہ:

نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيهُمُ حرسورة التوبة : آيت نمبر ٢٥)

یعن انہوں نے اللہ تعالی کو بھلا دیا، اللہ تعالی نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالی کو بھلاد ہے۔ اللہ تعالی کو بھلاد ہے کا مطلب میہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے احکامات کو چھوڑ دیا۔

## ہم پورے دین پر عامل نہیں

عام طور پرلوگوں کے ذہنوں ہیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہاں بھلایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تھم تھا کہ جمعہ کی نماز کے لئے آؤ، ہم جمعہ کی نماز کے لئے آرہے ہیں، البذا اللہ تعالیٰ کا تھم تھا کہ رمضان ہیں روزے رکھوتو ہم روزے رکھ رہے ہیں، البذا ہم نے اللہ کونیس بھلایا۔

بات دراصل بدے کہ لوگوں نے صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کو

وین جھ لیا ہے اور زکوۃ دینے اور جج کرنے اور عمرے کرنے کو دین جھ لیا ہے،
طالا تکہ دین کے بے شار شعبے ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں
معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، بیسب دین کے شعبے ہیں، اب ہم
نے نماز تو پڑھ کی اور روزہ بھی رکھ لیا، زکوۃ کا وقت آیا تو زکوۃ بھی دیدی،
عمرے کر کے خوب سر سپائے بھی کر لئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے تھم کے آگے
اپ مصالح کو قربان کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پھل جاتے ہیں اور حالات ایسے
شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل سب لوگ ایسا کر دہے ہیں اور حالات ایسے
ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ

آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلائے ہوئے ہیں، خاص طور ہے اپنی معاشرت کی زندگی ہیں، اپنے معاملات کی زندگی ہیں، اخلاق کی زندگی ہیں اور سیاست کی زندگی ہیں اسلام کو اور اسلامی احکام کوفر اموش کیا ہوا ہے۔

## ہم وشمن کے محتاج بن کررہ گئے ہیں

ای کا ایک شعبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا تھا کہ اپنے لئے طاقت کو جمع کرو، لیکن ہم نے بید طاقت جمع نہیں کی اور پھر یہ طاقت کیے حاصل ہوتی جب کہ ہمارے سارے وسائل رشوت کی نذر ہور ہے ہیں، کرپشن کی نذر ہور ہے ہیں اور اس کے نتیج ہیں ہروقت اپنے دشمنوں کے سامنے بھیک کا پیالہ لئے کھڑے ہیں اور اس سے مانتے ہیں کہ خدا کے لئے ہما دی مدوکرو۔اب اگر وہ وہ مثمن ہماری پٹائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو وہر اس کا شکوہ کیوں وہ وہ مثمن ہماری پٹائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو وہر اس کا شکوہ کیوں

کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خودا پنے آپ کو ان کامخان بن دیا ہے اور اپنے حالات ہم نے ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اری زندگی ان پر موقوف ہوگئی ہے، لہذا ان سے کیا شکوہ؟ شکوہ تو اپنا ہے کہ ہم نے خودا پنے کو ذلیل کیا۔ اگر آج بھی ہمارے پاکتان جیسے ملک کے وسائل ٹھیک ٹھیک ویا نتداری اور امانت واری کے ساتھ استعال ہوں اور ہم ہے تہر کریس کہ ہم اپنی چاور کی حد تک باؤں پھیلا کیں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر استعال کریں گے اور ہم خود کھیل ہوتا ہیں ہے اور بینے باؤں پر ہمیں بھیک کا بیالہ لیے کر دوسروں کے باس جانا نہیں پڑے گا اور ہم خود کھیل ہو جا میں گے اور بینے باؤں پر کھڑے ہو جا میں گے اور میں شوت اور کرپشن نے ہماری زندگی کو تباہ کیا ہوا ہے۔

#### اس واقعہ ہے سبق لو

بہر حال! یہ جو کھے ہوا (کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے وہاں ک حکومت کو تخت و تاراج کر دیا اور خود قابض ہوگیا) اس پر صدمہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اس واقعہ ہے سبق لینے کی ضرورت ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پہتیہ کر لے کہ آج کے دن کے بعد کوئی حرام لقمہ ہمارے بیٹ میں نہیں جائے گا، کوئی حرام بیسہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، رشوت کا بیسہ نہیں آئے گا، دھو کے کا بیسہ نہیں آئے گا، جھوٹ کا بیسہ نہیں آئے گا، سود کا بیسہ نہیں آئے گا، گھر میں جو بیسہ آئے گا وہ طال کا اور محنت کا بیسہ آئے گا۔ میں آپ حضرات سے اللہ کے جمر و مے پریفین کے ساتھ کہد سکتا ہوں کہ جس ون قوم نے بہتہ پر کرلیا تو انشاء اللہ ولی وشمن ان پر فتح یا ہے بہتر ، و سکے گا۔

## معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے

لوگ بیا شکال پیش کرتے ہیں کہ جب سارا معاشرہ بی خراب ہے تو اگر جم نے اپنے اندر کوئی تبدیل کر بھی لی تو ہم اکیلئے پورے معاشرے کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اکیلا چنا کیا جہ ز بھوڑے گا، الاری تبدیلی سے معاشر۔ پر کیا اثر مرتب ہوگا؟

یادر کینے ایہ شین ن کا دھوکہ ہے، اگر برآ دی یہی سو پتا رہے تو مجھی بھی اصلاح نہیں ہوسکتی، اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو درست کرتا ہے تو اس کے نتیج میں کم از کم ایک برائی اس، نیا ہے دور ہو جاتی ہے، جب ایک برائی دور ہوئی تو امید کا ایک چراغ جل گیا اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو اس جراغ جلتا ہے تو اس جراغ جلتا ہے اور دوسرے سے تیمرا چراغ جلتا ہے اور بالاً خر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ماحول میں روشنی پیدا فرماو ہے ہیں۔

## آپ مەننهيە كرلىل

ہمرحال! ایک طرف تو میہ ہو کہ ہرانسان اپنے گریبان میں مند ڈالے اور میتہیہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی جیروی ک<sup>ر ہ</sup>ں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ نافر مانی جس نے سارے معاشرے میں فساد مجایا ہوا ہے، نہیں کروں گا لیعنی کرپٹن نہیں کروں گا اور کوئی حرام پیسہ میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرے طرف اس ملک کے وسائل سیج طور پر استعال ہونے مگیں تو اس ملک کو بھی ترتی حاصل ہوگی اور اس کے اندر قوت آئے گی اور جب قوت آجائے گی تو کسی دشمن کو جراکت نہیں ہوگی کہ وہ بری نظر اس پر ذالے۔

#### امریکه کی بزدلی

آپ و کیورہ ہیں کہ اتی بڑی سپرطاقت (امریکہ) جس کی طاقت اور قوت کا و نیا بھر میں ڈ نکا بجا ہوا ہے، اس کو بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے نہتے مسلمان ہاتھ آئے، فغانستان جس کے پاس کوئی جنگی تیارہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس جدید اسلحہ تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوٹ تھی یا وہ ملک کھا، نہ اس کے پاس جدید اسلحہ تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوٹ تھی یا وہ ملک (عراق) جس پرسالہ سال سے پابندیاں عائد تھیں جودوائی ایک پڑیا بھی بہر سے نہیں منگوا سکتا تھا اور جس کے تیاروں کو اڑنے سے روکا ہوا تی ان کے او پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور پھر امریکہ نے آئیلے حملہ نہیں کیا بلکہ برطانیہ اور دوسرے اسخادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سوویت یو نین (روس) موجو دتھا، اس وقت تک اس کو کسی ملک پرحملہ کرنے کی جرأت نہیں (روس) موجو دتھا، اس وقت تک اس کو کسی ملک پرحملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، لیکن جب اس کا مدمقا بل ختم ہوگیا اور نہتے مسلمان ہاتھ آگئے تو ان نہتوں پرحملہ کرنے اور ان پراپی بہادری کا مظاہرہ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔

ایے حملے کب تک ہونگے؟

للذاجب تك امت مسلمه اينة آپ كواليا مدمقابل نبيس بنائيس ايك

وشن جب اس پر حمله کرنے کا ارادہ کرے تو اس پر جمر جمری آجائے ، اس وقت تک میہ ہوتا رہے گا کہ کل افغانستان پر حملہ کیا اور آج عراق پر حمله کر دیا اور آج کراق پر حمله کر دیا گا کندہ کل کسی اور مسلم ملک پر حمله کر دے گا۔ لیکن اگر امت مسلمہ قرآن کریم کے اس حکم پرعمل کرلے کہ:

وَاعِدُوا لَهُمْ مَااسْتَطَعُتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.

یعنی جوقوت تم تیار کر سکتے ہووہ قوت تیار کرو۔ تو پھرانشاء اللہ دیمن ہمارے اوپر بری نگاہ ڈالنے کی جراً ۔ بھی نہیں کر سکے گا۔ البتہ بیقوت اس کرپشن کے ماحول میں تیار نہیں ہو سکتی ، بیقوت اس وقت تیار ہوگی جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اس کرپشن کوختم کریں گے۔

دلول کوان بہار یوں ہے پاک کرلو

اور بیساری فرانی اس لئے پیدا ہورہی ہے کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بیٹی ہوئی ہے، دل محبت بیٹی ہوئی ہے، دل محبت بیٹی ہوئی ہے، دل میں فووغرضی اور مفاد ہے تی کی محبت بیٹی ہوئی ہے، اس محبت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے ہے کہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ـ

یعنی فلاح بانے والے مؤسنین اپنے آپ کو ان بیار یول سے پاک صاف بنانے والے ہیں، اگرتم اپنے آپ کو ان بیار یول سے پاک صاف بنالو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ اللَّحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



مقام خطاب بامع مجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی وقت خطاب بعد نماز عصر تا مغرب اصلاحی خطبات جلد نمبر نا ۱۵

### بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ \*

# ''تصوف'' کی حقیقت

الحمد لله نحمدة و نستعيسة و نستعمرة و نَوْمَنْ بِـهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَغُوٰذُ بَاللَّهِ مِنْ شُوْور الفُسنا ومن سيّنات اغمالنا عن يَهْدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لـهُ وَمنْ يُضَللُهُ فلا هادى لـهُ وأشهد ال لا إله الا الله وخدة لاسريك له وأشهد ال ستدنا وبيسا ومؤلانا محمدا عبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تعالى عليْه وعلى ألبه وأضخابه وبارك وسلم تشليما كثيراء أمًا بغدُ! فاعُودُ باللَّهِ مِن الشَّيْطُن الرَّحيْم O بسم الله الرَّحُمْنِ الرِّحِيْمِ ۞ قَدُ أَفُلْخَ الْمُؤْمِنُونِ ٥ لَّذِينَ هُمُ فِي صَلاتِهِمُ خَشِعُونِ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونِ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالَّذَيْنِ هُمُ لَفُرُوْجِهِمُ

حَفَظُوْں ۞ الَّا عَلَى ازُواحِهُمُ اوْمَامَلَكُتُ أَيْمَانُهُمُ فَانَهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞

( اورة لمومنوں ویا )

آمنت بالله صدق الله مولانا العطيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على دلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رت العلمين

تمہيد

بزرگان محت من برادران عزیز اسورة المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان
کی جمع سے چل رہا ہے جس میں القد تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے
منین کی صفات بیان فر مانی ہیں ، ان میں سے چہتی آیت میں ایک صفت سے
بیان فر مانی کہ فلائ پان والے مؤمن وہ ہیں جو زکوۃ پر عمل کرنے والے
ہیں۔ میں نے پہلے عش بیا تھا کہ اس آیت کے دومطلب میں رایک مطلب
ہیں۔ میں نے پہلے عش بیا تھا کہ اس آیت کے دومطلب میں رایک مطلب
ہے زکوۃ اوا کرنا۔ اور ، وسرا مطلب ہے اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا۔ اس
دوسرے مطلب کو بیان کرنے میں کی جمعے گزر گئے ، آئ اس کا تمدعرض کرنا
ہوسرے مطلب کو بیان کرنے میں کی جمعے گزر گئے ، آئ اس کا تمدعرض کرنا

باطن مصمتعلق لازم احكام

جیسا کہ میں نے من کیا تھا کہ اللہ تعالی نے جس طرح ہماری ظاہری زندگی معلق کچھادکام ہم پراازم کئے ہیں مثلاً نماز، روز و وغیرہ، ای طرح ہمارے باطن ہے متعلق بھی پچھا حکام اللہ تعالیٰ نے مائد فرماے ہیں، مثلاً ہے کہ انسان کے دل ہیں ''اخلاص'' ہونا جائے ، ریا کاری نہیں ہونی جائے ، انسان کے دل ہیں اند تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ میسے وسلم کی محبت ہونی خیاہے ، انسان کے دل ہیں تواضع ہونی جاہے ، اپنی بڑائی دل میں نہ ہونی جاہے ، اپنی بڑائی دل میں نہ ہونی جاہے ، اپنی بڑائی دل میں نہ ہونی جاہے ، جب شکر کا جاہے ، جب شکر کا موقع آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہے ۔ ان سب احکام کا تعلق انسان کے قلب اور باطن سے ہے۔

### باطن مے متعلق حرام کام

ای طرح باطن ہے متعلق بہت ہے کام حرام ہیں، مثل ''حسد''کرنا حرام ہے،' کہرا' کرنا حرام ہے، ریا کاری اور درام ہے،' کہرا' کرنا حرام ہے، کی ہے' بغض' رکھنا حرام ہے، ریا کاری اور نام ونموہ کرنا حرام ہے۔ ان اخلاق کو درست کرنا اور ان کو پاکیز ، بنانا بھی ایک مؤمن کا انتہائی اہم فریضہ ہے، صرف آئی بات کائی نہیں کہ آ ب نے نماز پڑھ کی اور رمضان کے روز ہے رکھ لئے اور زکو ۃ ادا کر دی، موقع ہوا تو جج کرلیا اور عمرہ کرلیا، بات ختم ہوگئی، ایسانہیں ہے، بلکہ باطن کے ان اٹمال اور اخلاق کی اصلاح ضروری ہے کہ دل میں جیٹھی ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی نہو، دنیا کی محبت دل میں جیٹھی ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی طروری ہیں۔

# یہ چیزیں تربیت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں

اب سوال میہ ہے کہ میہ چیزیں باطن کے اندر کیسے حاصل ہوا سمجھ لیں کہ یہ پیزیں تحض کتا ہیں بڑھ لینے ہے حاصل نہیں ہوتیں مجھش تقریری س لینے یہ حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ اس کے کئے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبیں کہ پہلے مرض کیا تھا کہ حضوراقد س صلی اللہ ملیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن كريم في بيان فرمائ بن ان من عاليك مقصدية تفاكه آب لوگوں کے اخلاق کو یا کیزہ بنا تمیں اور ان کے دلول سے بداخلاقی کی کندگیاں دور فرمائیں، یہ کام تربیت کے ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے اسلامی علوم میں " تصوف" جس علم كوكها جاتا ہے، اس فالسل مقصد تربيت اخلاق ہى ہے۔ آپ نے "فقه ' كالفظ سنا ہوگا،" نته ' اس علم كوكها جاتا ہے جس ميں ظاہرى المال کے احکام بیان کئے جاتے ہیں کہ نیا کام جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ نماز س طرح ورست ہے اور کس طرح فاسد ہوجاتی ہے؟ روزے کے کیا احکام میں؟ زکوۃ کے کیا احکام میں؟ قج کے کیاا حکام میں؟ پیرسب با تیں ملم فقہ کے اندر بیان کی جاتی میں اور ان احکام کاتعلق ظاہری اعمال ہے ہے۔

## ''علم تضوف'' کے بارے میں غلط فہمیاں

لیکن اخلاق ہے متعلق جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ان کا بیان اور ان کو حاصل کرنے کا طریقیہ ' ملم تصوف' میں بتایا جاتا ہے۔ آج ' ' علم تصوف'' ک بارے میں لوگ افراط و تفریط میں جاتا ہوگئے ہیں، بعض لوگ تو ہجھتے ہیں کہ اور حدیث مبارکہ میں اس کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ ''نصوف'' کو اضیار کرنا بدعت ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو درست کرنے کا جو تکم دیا ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو درست کرنے کا جو تکم دیا ہے، وہی ''نصوف'' قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو درست کرنے کا جو تکم دیا حدیث مبارکہ کے خلاف نبیں۔ جبکہ دوسرے بعض لوکوں نے ''تصوف'' کو غلط حدیث مبارکہ کے خلاف نبیں۔ جبکہ دوسرے بعض لوکوں نے ''تصوف'' کو غلط معنی بہنا دیئے ہیں، ان کے نزد یک'' تصوف'' کے معنی ہیں مراقبے کرنا، کشف حاصل ہونا، انہام ہونا، خواب اور اس کی تعبیر اور کرامات کا حاصل ہونا وغیرہ۔ حاصل ہونا، انہام ہونا، خواب اور اس کی تعبیر اور کرامات کا حاصل ہونا وغیرہ۔ ان کے نزد یک اس کے نتیج میں ان لوگوں نے بعض اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیئے جو شرایعت کے خلاف اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیئے جو شرایعت کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں تو تصرف کر لیے۔

#### تصوف کے بارے میں دوتصرف

ایک تقرف تو یہ کیا کہ بہت ہے لوگ جوا پنے آپ کو''صوفی'' کہلاتے ہیں گر ساتھ میں بھنگ مولو یوں کے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ بھنگ مولو یوں کے لئے حال ہے، اس لئے کہ بم تو بھنگ فی کراللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کررہے ہیں۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ خدا جانے کہاں کہاں کے خرافات، نلط عقید ہے، مشر کانہ خیالات داخل کر دیئے اور اس کا نام کہاں کے خرافات، نلط عقید ہے، مشر کانہ خیالات داخل کر دیئے اور اس کا نام ''تھوف'' رکھ دیا۔

دوسراتصرف بیریا که مرید بیرکا غلام ہے، جب ایک مرتبہ سی کو پیر بنالیا تو اب وہ پیر چا ہے۔ جوا کھلے، چا ہے جرام کاموں کا ارتکاب کر ہے، سنتوں کو پامال کر ہے، لیکن پیر صاحب اپنی جگد برقر ارجیں، مرید کے ذمے ان کے قدم چومنالازم ہے اور ہر چندروز کے بعد اس پیرکونڈ رائہ پیش کرنالازم ہے، کیونکہ جب تک وہ پیرصاحب کو اس طرح خوش نہیں کرے گا، جنت کے وروازے اس کے لئے نہیں کھل سکتے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ جنت کے وروازے اس کے لئے نہیں کھل سکتے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ دو تھون ' کا یہ تصور نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، اس تصور کا کوئی تعلق شریعت اور سنت ہے نہیں ہے۔

#### تصوف كالصل تصور

جبایہ تصوف کا اصل تصور ' اخلاق ' کی اصلاح اور باطنی اعمال کی اصلاح تھا، اس کے لئے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی متبع سنت، سیخ علم رکھنے والے بسیح عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا مقتدا بنائے ، جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے ہے کہ بیس آپ کی رہنمائی چاہتا کسی بڑے ہے کہ بیس آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں اور وہ پھراس کی رہنمائی کرے جس طرح سحابہ کرائم نے حصور اقد سلی بول اور وہ پھراس کی رہنمائی کرے جس طرح سحابہ کرائم نے حصور اقد سلی الله علیہ وسلم کو اپنا مقتدا بنایا کہ آپ ہمارے مربی ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال واخلاق کو درست کرنے والے ہیں، اس لئے آپ کی اطلاعت ہمیں کرنی ہے۔ یہ تصور بالکل درست تھا اور یہ پیری مریدی سیح تھے اخلاق کی اور قرآن و حدیث میں جگہ واجھے اخلاق

اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَّمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخُلَاقِ

لینی مجھے تو مجھیجا ہی اس لئے گیا ہے تا کہ میں لوگوں کے اخلاق درست کروں اوراس کی پنجیل کروں۔ سحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ آ پ جس طرح کہیں گے ای طرح کریں گے، ہمارا ول جاہ رہا ہویا نہ جاہ رہا ہو، ہماری عقل میں بات آ رہی ہویا نہ آ رہی ہو،لیکن آ ب جو کچھ فرمائیں گے، ہم اس کے مطابق عمل ریں گے۔اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کے اخلاق کو ایسامخٹی اور مصفّی فرمادیا کہ اس روئے زمین پر اور اس آسان کے بینچے ایسے بہترین اخلاق والے انسان ان کے بعد پیدانہیں ہوئے۔ محابہ کرائم کا حال یہ تھا کہ کسی بھی وقت اینے نفس سے مافل نہیں ہوتے تھے، اگر چہ ان کوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تربیت حاصل ہوگئ تھی اور آپ صلی الله علیه وسلم کی صحبت کیمیا نے ان کو کندن بنادیا تھا،لیکن اس کے باوجود ہروقت میددھڑ کا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم میچے رائے ہے بھٹک نہ جا کیں۔

## حضرت فاروق اعظمتم اور جنت کی بشارت

حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه جن کے بارے میں حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ

عمر بن خطاب اوت بہنہوں نے اپنے کا توں ہے رسول القد صلی اللہ مدید وسم

وید فرمات ہوئی سلی کہ عمر جنت میں جائے گا۔ جنہوں نے براہ راست حضور اقد س صلی اللہ مدید و تلم ہے بیسا کہ اے عمر! میں جب معرائ برکیا اور جنت کی سرکی تو وہاں جنت میں ایک بہت شاندارگل دیکھا، میں نے بوچھا کہ یہ س کا گل ہے؟ تو جھے بتایا گیا کہ بیعر بن خطاب کا قال ہے، میرا دل چاہا کہ میں کل کے اندر جا کر ویکھوں، لیکن مجھے تمہاری فیرت یاد آگئی کہ تم بڑے فیور میں میں اول خیرت یاد آگئی کہ تم بڑے فیور اول جا ہے۔

آ دی ہو، اس لئے تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر واخل نہیں ہونا جا ہے۔ حضرت عمر رضی القد تعالی عند نے بید بات سی تو رو پڑے اور فر مایا کہ جا ہے۔ حضرت عمر رضی القد تعالی عند نے بید بات سی تو رو پڑے اور فر مایا کہ رہے خیرت کروں گا۔

### حضرت فاروق اعظممٌ اورخوف

ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا مید حال تھا کہ جب حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جوگیا تو آپ حضرت حذیفہ بن میمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحالی تھے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فبرست بتا رکھی تھی کہ مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فبرست بتا رکھی تھی کہ مدینہ میں فلاں فلاں شخص منافق میں ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باس گئے اور ان کو قبرست حضور اقدس منافق میں ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو فبرست حضور اقدس میں اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جائی ہے، اس فبرست میں کہیں میرا نام تو نہیں صلی اللہ حلیہ وسلم نے آپ کو جائی ہے، اس فبرست میں کہیں میرا نام تو نہیں

ہے۔ یہ ڈراس کئے لگا ہوا تھا کہ حضور اقد س صلی اللہ منیہ وسلم کے زیانے ہیں تو بیشکہ میری حالت ٹھیک ہوگ جس کی وجہ ہے حضور صلی اللہ ملیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی، لیکن کہیں بعد ہیں میری حالت خراب نہ ہوگئ ہوا ور بعد ہیں میرے اخلاق جاہا نہ ہو گئے ہول ، اس وجہ ہے مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے۔ یہ بیتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جلیم اجمعین کہ ہروقت اور ہر آن ان کو ریہ ڈرلگا ہوا تھا کہیں جمارے انتال میں اور ہمارے اخلاق میں خرالی نہ آجائے۔

## حضرت فاروق اعظمٌ كاير ناله تو ژنا

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدم جد نبوی میں تشریف لائے، اس وقت بارش ہورہی تھی، آپ نے ویکھا کہ کسی شخص کے گھر کے پرنالے ہے مجد نبوی کے سخن میں پانی گررہا ہے، آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرنالے ہے مجد کے اندر پانی نہیں گرنا چاہے، اس لئے کہ مجد اس کام کے لئے نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندر اپنے گھر کے پرنالے گرایا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کہ لوگ اس کے اندر اپنے گھر کے پرنالے گرایا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عماس رضی اللہ تعالی مند کا گھر ہے جو حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کے پچا تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، مجد کسی کی جا گیر نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، مجد کسی کی جا گیر نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا پرنالہ توڑ دیا۔

## میری پیٹے پر کھڑے ہوکر پرنالہ لگاؤ

اس کے بعد حضرت عماس رضی القد تعالی عنہ تشریف لائے اور یو جھا کہ امیرالمؤمنین! آ پ نے یہ پر نالہ کیوں تو زا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مبجد نبوی وقف ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور پیریز الہ تمہارے ذاتی گھر کا ہے، اس کامنجد میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ پر نالہ لگا نا جائز نہیں تھا، اس لئے میں نے تو ز دیا۔حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیرالمؤمنین آتا ہے کومعلوم نہیں ہے کہ بیریزالہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے لگایا تھا،حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم کی اجازت ہے لگائے ہوئے پر نا لے کو آپ نے تو ژ دیا؟ بیرن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه سنائے میں آ گئے اور یو جھاا ہے عباس! کیا واقعی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ‹ ی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں! حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی ، حصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ میں تہارے سامنے باتھ جوڑتا ہول کہ خدا کے لئے ب کرو کہ میں ابھی یہاں جھک کر کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری پیٹھ پر کھڑ ہے ہو کر ابھی ای پرنالے کو درست کرو۔ حضرت عمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رہے دیں، آپ نے اجازت دیدی، بات ختم ہوگئ، میں برنالے کو لگوالوں گا۔ حضر ت ممرضی القد تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ مجھے اس وفت تک جیمن نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی شخص میری کمریر کھڑے ہوکر اس پر نالے کو نہ لگا

دے، اس لئے کدابن خطاب کی یہ تجال کیے ہوئی کداس نے رسول القد صلی اللہ علیہ وہ کی کہ اس نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیے ہوئے پرنالے میں تصرف کیا اور اس کو تو ڈویا۔ چٹانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمر پر سوار کر کے اس پرنالے کو درست کرایا۔

#### ايما كيون كيا؟

ایبا کیوں کیا؟ بیاس لئے کیا تا کہ دل میں یہ خیال ند آجائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں اور میرا تھم چلتا ہے، اب میں فرعون بن گیا ہوں جو چاہوں کروں، اس لئے اس ممل کے ذریعہ اس خیال کوختم فر مایا اور اپنے نفس کی اصلاح فرمائی۔ بہرحال ہر لمحہ ان کو اس بات کی فکرتھی کہ بمارے اخلاق درست مول۔

### حضرت ابو ہر بریہ اور نفس کی اصلاح

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جومشہور سحابی ہیں اور بے شار
احادیث رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے
تھے، صوفی منش بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کو بحرین کا گورنر بنا دیا گیا، اب دن
میں یہ وہاں کا انظام کرتے اور شام کوروز انہ یہ معمول تھا کہ سر پرلکڑیوں کا گھر
سر پر رکھتے اور جج بازارے گزرتے اور لکڑیاں بیچے۔ کی نے ان سے پوچھا
کہ یہ کام کیوں کر دے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرانفس بڑا شریہ ہے، مجھے
اندیشدر ہتا ہے کہ حاکم بنے کی وجہ ہے کہیں میرے دل میں تکبرند آجائے، البلاا

## میں اپنفس کو اپی حقیقت بار بار دکھا تا رہتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے۔ ہمارا حال

حضرات سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ملیہم اجمعین نے اینے نفس کی اصلاح كرنے اور اين اخلاق كو ياكيزہ بنانے اور اينے ول سے تكبر، حسد، بغض، عدادت اور نفرت ختم کرنے کے لئے بڑی محنت اور مجاہدے کئے، مہی كام صوفياء كرام كرات بي، جولوگ ان كے ياس اين اصلاح كے لئے آتے ہیں، بید حضرات صوفیا ، کرام ان کے اخلاق کی تگرانی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ میں بھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ مارے اندر کھے خرابی ہے یا کوئی عیب بے یا ہمارے اخلاق خراب میں یا ہمارے اندر تکبر پیدا ہور ہا ہے، خود پندی آ رای ہے، ریا کاری پیدا مورجی ہے، نام وضور پیدا مور ہا ہے یا دنیا کی محبت ول میں بینے رہی ہے ، ان باتوں کا خیال شاذ و نادر ہی کسی کو آتا ہوگا، بلکہ صبح ہے شام تک زندگی کے اوقات گزر رہے میں اور ان برائیوں کے ہونے اور نہ ہونے کی کونی پر وانہیں ہے۔ یہ برائیاں ایس میں کہ انسان کوخود پیتانہیں چانا كەمىرے اندرىيە برائى ہے، چنانچە تكبركرنے والے كوخود بيەمعلوم نېيى ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں ، تکبر کرنے والے سے اگر یو چھا جائے کہ تم تکبر کرتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تو تکبر نہیں کرتا ، کوئی متکبر پینہیں کہے گا کہ میں متکبر ہوں یا کوئی حسد کرنے وال پہنیں کہے گا کہ میں حسد کرتا ہوں، حالانکہ اس کے ول میں تکبراور حسد بھرا ہوا ہے۔

### تسي معالج كي ضرورت

اور بیرُرایاں ایسی میں جوانسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی میں اور برباد کر دیتی میں، اس لئے کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے جواس بات کو پہچانتا ہو کہ یہ بیاری اس کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کر ہے۔ اس کا نام '' تصوف'' اور پیری مریدی ہے اور'' تصوف'' کی اصل حقیقت بہی ہے، چنا نچہ قرآن کریم نے فرمایا:

يَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمنُوا اتَقُوا اللَّه وَكُونُوا مع الصَّدِقِيُنَ . (سورة التوبة آيت ١١٩)

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ جوشتی لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم ان کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم ان کا مزاج صحبت اختیار کرو گے تو ان کا رنگ ڈھنگ تمہارے اندر منتقل ہوگا، ان کا مزاج تمہاری طرف منتقل ہوگا اور جب تمہارے اندر کوئی بیاری پیدا ہوگ تو وہ بیچان لیس کے اور بیچان لینے کے بعد وہ تمہاری بیاری کا علاج کریں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے۔ اخلاق کو یا کیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ اخلاق کو یا کیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ اخلاق کو یا کیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کرے کا یہی طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرآج تک چلاآر ہا ہے۔

## اخلاق کو پا کیزہ بنانے کا آسان راستہ

مبرحال! قرآن کریم کے اس تھم کے مطابق کسی اللہ والے سے جوعلم مسجح رکھتا ہو اور عقیدہ صحیح رکھتا ہو اور بظاہر تنبع سنت ہوا ارخود اس نے اپنی

اصلاح کی بزرگ ہے کرائی ہو، اس ہے رجوع کرنا اور پھر اس کی بتائی ہوئی مہرایات پڑمل کرنا ، اخلاق کو یا کیز ہ بنانے کا آسان راستہ ہے۔

## بیساده دل بندے کدھرجا کیں

آج لوگ بیا شکال کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لئے کس کے پاس جا کیں؟ کوئی مصلح نظر ہی نہیں آتا، پہلے زمانے میں بڑے بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے مشاکح ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی، حضرت جنید بغدادی، حضرت علامہ شبلی اور حضرت معروف کرخی رحم اللہ تعالی، اب یہ حضرات تو موجود نہیں

ے خداوندا! یہ تیرے ساوہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے لہٰذا جب کوئی مصلح نہیں ہے تو اب ہماری چھٹی، ہم جو چاہیں کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مصلہ مصلہ میں ہے ت

# مصلح قیامت تک باقی رہیں گے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ بیلی بات بیا ہے کہ جب کرتے ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تو یہ تھم صرف حضور اقتران کریم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تو یہ تھم تیامت تک القدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ تھم قیامت تک

کے لئے ہے، لہذا ای آیت میں یہ خوشخری بھی ہے کہ قیامت تک اللہ والے باقی رہیں گے، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

#### ہر چیز میں ملاوث

میرے والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے ہے کہ آج کل ملاوٹ کا دانہ کا ذمانہ ہے، ہر چیز ہیں ملاوٹ ہے، گندم ہیں ملاوٹ ، گئی ہیں ملاوٹ ، وودھ ہیں ملاوٹ ، کوئی چیز اصلی نہیں ملتی ، لیکن اس ملاوٹ کی وجہ ہے کیا ہم نے یہ فیصلہ کرلیا کہ چونکہ فلال چیز ہیں ملاوٹ ہے، اس لئے فلال چیز نہیں کھا نہیں گے، مثلاً تھی اور تیل استعال نہیں کریں گے مثلاً تھی اور تیل استعال نہیں کریں گے بلکہ گریس استعال کریں گے، الیا نہیں کرتے ، بلکہ ہم اس ملاوٹ کے وور میں بلکہ گریس استعال کریں گے، الیا نہیں کرتے ، بلکہ ہم اس ملاوٹ کے وور میں بھی تلاش اور جبتو کرتے ہیں کہ کہاں پر تھی اچھا ماتا ہے، کہاں پر تیل اچھا ماتا ہے، کہاں کرتے ہیں۔ تو فر مایا کرتے ہے کہ جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے، لیکن کوئی جبتو جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے، لیکن کوئی جبتو کرنے والا ہوتو اللہ تعالی اس کوضیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والا ہوتو اللہ تعالی اس کوضیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے والے ختم نہیں ہوئے۔

## جیسی روح و پیے فرشتے

دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں یہ تلاش کریں گے کہ مجھے تو اصلاح کرانے کے لئے جنید بغدادی جا ہمیں، مجھے تو شخ عبدالقادر جیلانی جا ہمیں تو یہ جماقت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح و یسے فرشتے، جیسے تم ہو، ای معیار کے تمہار ۔ مسلح بھی ہول گے۔ لہذا آج پُرانے دور کے معیار کا مصلح تو نہیں طے گا، لیکن ایسا مسلح ضرور ال جائے گا جو تمہاری اصلاح کے لئے کافی ہو جائے گا، اس لئے سی اللہ والے کو تاش کرواور اس تک چنچنے کی کوشش کرواور اپ تک چنچنے کی کوشش کرواور اپ جا مالات کی اصلاح کی فکر کرو، اللہ تعالی انشاء اللہ ضرور مدوفر ما تیں گے۔

خلاصه

خلاصہ بے نُظا کہ قرآن کریم نے اس آیت میں ہمیں اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا تکم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا تمہم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا بہتر بین اور آسان راستہ اللہ والوں کی تعجب اختیار کرنا ہے، لہذا اللہ والوں کو تلاش کرواور ان کی صحبت اختیار کرواور اپنی اصلاح ان ہے کرانے کی کوشش کرو، پھر اللہ تعالیٰ مدوفر ما کیں گے۔ اللہ تعالیٰ جھے بھی اور آپ کو بھی اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ مِنْ الْعَلَمِيُنَ



مقام خطاب: جامع مجدبیت المكرم گلشن اقبال كراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۵

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نكاح جنسى تسكيين كا جائز ذريعيه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا. أَمًّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمُ خُشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّعُو مُعُرِضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُوُنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمُ

أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْعَلَدُونَ ۞ (مورة المؤمون: ١٨٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله البي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

بررگان محمۃ مو برادران عزیزایہ سورۃ مؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں جو
میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان
مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی ہیں جن کو فلاح نصیب ہوگ ۔ دوسرے الفاظ
ہیں یوں کہا جا کہ ایک مؤمن کی فلاح کا دارو مدار ان صفات پر ہے جو
ان آیات ہیں بیان کی گئی ہیں، البذا ہر موشن کو یہ صفات حاصل کرنے کی فکر اور
کوشش کرنی چاہئے۔ ان صفات میں سے تمین صفات کا بیان پچھلے جمعوں میں
متفرق طور پر ہوا ہے، نمبر ایک: نماز میں خشوع اختیار کرنا، نمبردو: لغو باتوں
سے پر ہیز کرنا، تمبر تمین زکوۃ ادا کرنا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا۔ ان تمن کا
بیان الحمد للہ بقتہ رضرورت ہو چکا ہے۔

چونھی صفت

چو میں مفت قرآن کریم نے یہ بیان فر مائی کہ قلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی ہویوں اور سوائے کنیروں

کے کہ ان کے ذریعہ اگر لوگ اپنی خواہش پوری کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں اور جولوگ ان کے علاوہ کسی اور طریقے ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں تو وہ حدے گزرنے والے ہیں اور اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں۔ بیآیات کا ترجمہ تھا۔

### جنسی جذبہ فطری ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسلے کی طرف تمام مسلمانوں
کو توجہ دلائی ہے، وہ مسلہ ''انسان کی جنسی خواہش کی تسکین'' کا مسلہ ہے۔اللہ
تعالیٰ نے ہرانسان کو اس طرح بیدا فر مایا کہ ہرانسان میں ایک جنسی جذبہ موجود
ہے اور یہ جنسی جذبہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ یعنی ہرانسان کو اپنی
مخالف سمت یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی جنسی
خواہش کی تسکین کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

#### دوحلال رائة

اللہ تعالی نے اس جذبے پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن اس
کے لئے دورائے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ یددورائے تو حلال ہیں اور
ان دو کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے سارے رائے حرام ہیں اورایک
مؤمن کے لئے واجب ہے کہ دہ ان سے پر ہیز کرے۔ دو حلال راستوں میں
سے ایک تو نکاح کا رائے کہ انسان نکاح کرکے اپنی بیوی کے ذریعہ جنسی
خواہش کی تسکین کرے، یہی رائے اس کے لئے حلال ہے بلکہ باعث اجر و

تواب بھی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کی زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن
کو باندی اور لونڈی بھی کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں جنگ کے دوران جولوگ
قیدی ہوجاتے تھے تو ان کے مردول کوغلام اور عورتوں کو کنیز اور باندی بنالیا جاتا
تعا۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم جب و نیا ہیں تشریف لائے تو ساری د نیا ہیں
پیرطریقہ جاری تھا اور آپ کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا، ان کنیزوں کو اللہ
تعالیٰ نے ان کے آقادُں کے لئے حلال کر دیا تھا، بشرطیکہ وہ کنیز مسلمان ہویا
اہل کتاب میں ہو ۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے
پیردوطریقے تو حلال ہیں، ان کے علاوہ انہاں جنسی خواہش کی تحمیل کے لئے جو
پیروطریقے تو حلال ہیں، ان کے علاوہ انہان جنسی خواہش کی تحمیل کے لئے جو
پیروطریقے تو حلال ہیں، ان کے علاوہ انہان جنسی خواہش کی تحمیل کے لئے جو
پیروطریقے افتیار کرے، وہ حرام ہے اور جو ان طریقوں کو افتیار کرے وہ حد
سے گزرنے والا ہے اور اپنی نفس پرظلم کرنے والا ہے۔

#### اسلام كااعتدال

اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس کی ہر چیز میں اعتدال اور توازن کو مدنظر رکھا ہے، ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے اور کوئی انسان اس خواہش ہے مشٹی نہیں ہے، کوئی بڑے ہے بڑا پیغیبر، بڑے ہے بڑا کی رگ ، بڑے ہے بڑا ولی، اس خواہش ہے مشٹی نہیں، ہرایک کے دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے، کوئکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی خواہش کونسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان کی نسل اس خواہش کے نتیج میں بڑھی ہے، لہذا یہ خواہش فطری ہے اور جب یہ خواہش فطری ہے تو شریعت نے بڑھی کہا کہ یہ جنسی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ناپاک ہے، یا حرام ہے، یونہیں کہا کہ یہ جنسی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ناپاک ہے، یا حرام ہے، یونہیں کہا کہ یہ جنسی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ناپاک ہے، یا حرام ہے،

اس جذبہ کوحرام قرار نہیں دیا، البتہ اس جذبہ کو تسکین دینے کے لئے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا، اس جائز راہے ہے اس جذبے کی جتنی تسکین چاہو کرو، وہ تنہارے لئے طال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو رائے ہیں، وہ چونکہ دنیا ہیں فساد پھیلانے والے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کے جامے سے نکال دینے والے ہیں، اور حیوانیت کے راہتے ہیں، اس لئے شریعت نے ان پر یابندی

عا كدكر دى ہے، ان كو تاجائز قرار ديا ہے اسلام ميں بياعتدال اور توازن ہے۔

#### عيسائيت اور رهبانيت

''عیسائیت'' ہو آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ عیسائی ندہب میں را ہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو'' رہا نیت'' کہ جا تا ہے،عیسائی راہبوں کا کہنا ہےتھا کہاگر اللہ تعالٰی کا قرب حاصل کرنا ہےاور الله تعالیٰ کی رضامندی اورخوشنودی حاصل کرنی ہے تو اس کا اس کے علاوہ کوئی راستهنیں ہے کہ دنیا کی ساری لذتوں کوچھوڑ دواوران کو خیر باد کہدو، جب تک د نیا کی ساری لذتیں نہیں چھوڑ و گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا لہذا اگر کھانا کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا پھیکا اور بدمزہ کھانا کھاؤ، مزے کی خاطر اور لذت کی خاطر کوئی احیما کھانا مت کھاؤ، اور اگر کھانے میں لذت عاصل کرو **گے تو پھر** اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتے ، ای طرح تہہیں اس جنسی خواہش کو بھی دبانا پڑے گا، اگر جنسی خواہش کی تکیل کے لئے نکاح کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا ، اللہ تعالیٰ اس وفت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم شادی کوئیس جھوڑ و گے، بیوی بیوں کوئیس جھوڑ و مے اور دنیا کے سارے کاروبار کونہیں جھوڑ و گے، چنانچہ انہوں نے خانقا ہیں بنائیں، ان خانقا ہوں میں راہبوں کی کھیپ کی کھیپ آ کرمقیم ہوئی اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دنیا کوچھوڑ کرآئے ہیں۔

## عيسائی را بهبه عورتیں

آپ نے عیسائی ''ئن' کا نام سنا ہوگا، ''ئن' ' وہ عورتیں ہوتی تھیں جول نے اپنی زندگی خانقاہ کے لئے وقف کر دیتی تھیں اور شادی ہے کنارہ کئی اختیار کرلیتی تھیں کہ ساری عمر وہ شادی نہیں کریں گی۔ ایک طرف ''راہب' مرد ہیں جنہوں نے یہ تم کھا رکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور کیونکہ اگر شادی کریں گے اور کیونکہ اگر شادی کریں گے تو اللہ تعالی ناراض ہو جا کیں گے، دوسری طرف ''ئن' ' خوا تین ہیں جنہوں نے قتم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے خوا تین ہیں جنہوں نے قتم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے کے اللہ تعالی ناراض ہو جا کیں گے، اور ان کا کہنا ہے تھا کہ جب تک نفس کونہیں کے اور ان کا کہنا ہے تھا کہ جب تک نفس کونہیں کی بیس کے اور جب تک خواہشات کونہیں دبا کیں گے، اللہ تعالی اپنا قرب عطا نہیں کے اور جب تک خواہشات کونہیں دبا کیں گے، اللہ تعالی اپنا قرب عطا نہیں کریں گے۔ عیسائیت میں یہ نظام جاری تھا۔

# یہ فطرت سے بغاوت تھی

کین یہ نظام فطرت ہے بغاوت کا نظام تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندرجنی جذبہ رکھا ہے اور کوئی انسان اس جذبے ہے مشتیٰ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیے کر کئے ہیں کہ جذبہ تو رکھ دیں اور اس کی تسکین کا کوئی حلال اور جائز راستہ نہ بتا کیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی حکمت ہے بعید

(IM)

ہے۔ چنانچہ فطرت سے بغاوت کا انجام یہ ہوا کہ وہ عیسائی خالت ہیں جن میں راہب مرداور ش عور تیں رہتی تھیں رفتہ رفتہ یہ خالقا ہیں فی شی کے اڈے بن مجنے، اس لئے کہ وہ مرداور عور تیں انسان اور بشر تھے، ان کے دل میں جنسی خواہش کا جذبہ پیدا ہونا لازم تھا۔ اس جذبے کو پورا کرنے کے لئے شیطان نے ان کو رائے تُجمائے۔

### شیطان کی پہلی حیال

چنانچے شیطان نے ان کو بیراستہ مجھایا کہ اپنے نفس کو جتنا کیلو کے اور جتنا اپنے نفس پر ضبط کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جب خواہش بہت زیادہ شدید ہورہی ہواس وقت میں اس نفس کو کیلو کے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہول گے، لہذا ایبا کریں کہ راہب مرد اور راہب عورت دونوں ایک کمرے میں رہنے کے نتیج میں خواہش زیادہ اکبرے کی، اور اس کو زیادہ تخق سے دبانا پڑے گا، اور زیادہ تخق خواہش زیادہ اکبرے گی، اور اس کو زیادہ تخق سے دبانا پڑے گا، اور زیادہ تخق سے دبا کمیں مہاشروع ہوگئے۔

# شیطان کی دوسری چال

اس کے بعد شیطان نے یہ بھایا کہ ابھی اور زیادہ نفس کو کیلنے کی ضرورت ہے لہٰذاراہب مرداورراہب عورت ایک جار پائی پرسوئیں،اس کے بیتے میں جب خواہش زیادہ بیدا ہوں تو ان کو د بائیں اور کیلیں تو اللہ تعالی اس

ے اور زیادہ خوش اور راضی ہوں گے۔ چنانچہ جب ایک ساتھ چار پائی پر سوئے تو نتیج ظاہر ہے اس کے نتیج میں بالآخر بیرساری خانقاہیں فحاشی کے اور یہ بنائے ، نام زندگی میں اتنی بدکاری نہیں تھی جتنی بدکاری ان راہوں کی خانقاہوں میں بیدا ہوئی۔ بیرسب فطرت سے بغاوت کا نتیجہ تھا۔

#### نكاح كرنا آسان كرديا

اللہ تبارک و تعانی نے ہمیں اور آپ کو جو وین عطا فرمایا اس میں اس انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ جنسی خواہش انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے لہذا اس تسکین کا ایک حلال راستہ ہونا چاہئے۔ اور وہ حلال راستہ نکاح '' ہے ، پھر اس نکاح کو شریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی چائی فرج نہیں ہے ، کھر اس نکاح کو شریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی چائی اور کسی ہے کا خرج نہیں ہے ، سی تقریب کی ضرورت نہیں ہے ، یبال تک کہ سجد جانا اور کسی سے نکاح پڑھوانا بھی شرط نہیں ہے۔ بلکہ نکاح کے لئے بس اتنی شرط ہے کہ میاں بیوی اور دو گواہوں کے اندر موجود ہوں ، اور اس مجلس میں دو گواہوں کے مما منے لاکا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لاکی جواب میں ہے کے مما منے لاکا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لاکا جواب کے میں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لاکا جواب کہ میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لاکا جواب میں ہے کہ میں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لاکا جواب میں ہے کہ میں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لاکا جواب میں ہے کہ کہ میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لاکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لاکا جواب میں ہے کہ کہ میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لاکا جواب میں ہے کہ کہ میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لاکا جواب میں ہے کہ کہ میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا ۔

# عیسائی ند ب میں نکاح کی مشکلات

جبکہ عیسائیوں کے میہاں'' کلیسا'' کے باہر نکاح کرناممکن نہیں، لہذا اگر دومردعورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلیں تو عیسائی ندہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ عیسائی ندہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب مرد وعورت کلیسا میں جائمیں اور وہال کے یا دری کی خوشامد کریں اور اس یا دری كوفيس اداكرين، وه يادري ائي فيس وصول كرنے كے بعد نكاح ير هنے كے لئے خاص وقت مقرر کر ہے گا اس وقت میں جب یادری نکاح پڑھائے گا تب نکاح منعقد ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ شریعت اسلام نے ایس کوئی یا بندی نہیں لگائی کہ نکاح کسی اور سے پڑھوایا جائے بلکہ دو مرد وعورت دو گواہول کے ما من ایجاب وقبول کرلیں اور مبر مقرر کرلیں بس نکاح منعقد ہو گیا۔

خطبه واجب تبيس

البندسنت يه ب كد فكاح س يملي خطب يره ليا جائ اكر شومريره سكتا ہے تو وہ خود خطبہ پڑھ لے ،کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ،کیکن عام طور پر شو ہر کو خطبہ نبیں آتا اس لئے قاضی صاحب کو بلا کر خطبہ پڑھوایا جاتا ہے اور اس کے ذر بعدا یجاب وقبول کرایا جاتا ہے، تا کہ سنت کے مطابق نکاح ہو جائے، ورنہ اسلام میں نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے نہ معجد میں جانا شرط ہے، نہ کسی قاضی ہے تکاح برحوانا شرط ہے۔اللہ تعالی نے اس تکاح کو اتنا آسان کردیا تا کہ انسان کی فطری خواہش غلط رائے تلاش نہ کرے اور جب فطری خواہش پیدا ہواتھ انسان کے پاس اس جواہش کو پورا کرنے کے لئے حلال راستہ موجود ہو۔

#### شادی کوعذاب بنالیا

آج ہم نے نکاح کومعاشرے میں ایک طومار بنالیا ہے، شادی کوایک عذاب بنالیا ہے، آج کوئی شخص اس وقت تک شمادی نہیں کرسکتا جب تک اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے موجود نہ ہوں، کیونکہ اس کو تقریب کے لئے پیسے چاہئیں، منائی کی رہم کے لئے پیسے چاہئیں، منائی کی رہم کے لئے پیسے چاہئیں، منائی کی رہم کے لئے پیسے چاہئیں اور ان تمام کا موں میں استے آ دمی بلانا ضروری ہے اور شادی کے لئے اتنا زیور چاہئے استے کیٹے عاہمیں، ولیمہ کی دعوت ہونی چاہئے، اس طرح انتا زیور چاہئے استے کیٹے علیہ ہزار طور مارینا دیئے ہیں، جس نے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا ہے، جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔

## حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورشادي

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبدالرض بن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جوعشرہ میں سے جیں ، اور سابقین اولین جو بالکل ابتداء اسلام میں بی اسلام لے آئے بیان میں سے جیں۔ اور ان وی خوش نصیب لوگوں میں سے جیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشجری سائی نصیب لوگوں میں سے جیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشجری سائی کہ یہ جنت میں جا کیں گے۔ یہ جمرت کے بعد مدینہ منورہ آگئے ایک ون یہ معجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے معنور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہار سے کپڑے سے محضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایس زرد رنگ کی خوشبوگی ہوئی خورد رنگ کیسے لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں زرد رنگ کیسے لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں خضور نشہوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور

اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تک نہیں اور حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ہے کوئی شکایت نہیں کی کہ واہ بھائی! تم نے اکیلے اکیلے نکاح کرلیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ بیہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی بیں کہ جب تک ہزار آ دمی نہ بلائے جا کیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے ہیں کہ جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے ہیں اور جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے اس وقت تک شاوی نہیں ہوگی، اسلام میں اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکین کے لئے غلط راستے تلاش نہ کرے۔

#### حضرت جابر رضى الله عنه اور نكاح

ایک اور انصاری محابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد چہتے محابی اور لاڈ لے محابی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے برسیل تذکرہ ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے نکاح کر لیا ہے، آپ عبد اللہ نے پوچھا کہتم نے کی کتواری سے نکاح کیا یا بیوہ سے نکاح کیا یا بیوہ سے نکاح کیا یا بیوہ وہ اور ان کی تربیت بھی کر سکے اب اگر میں کی کنواری ضرورت تھی جو بچھدار ہو، اور ان کی تربیت بھی کر سکے اب اگر میں کی کنواری سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دیکھ بھال نہ کر سکتے اب اگر میں کی کنواری سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دیکھ بھال نہ کر سکتے ، اس لئے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دیکھ بھال نہ کر سکتے ، اس لئے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دیکھ بھال نہ کر سکتے ، اس لئے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہے ، حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تہارے نکاح کیا ہے ، حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تہارے نکاح کیا ہے ، حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تہارے نکاح کیا ہے ، حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تہارے نکاح کیا ہے ، حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تہارے نکاح کیا ہے ، حضور اقدی سلیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تہارے نکاح کیا ہے ، حضور اقدی سے نکاح کیا ہو ۔

یبال بھی نہ تو حضرت جاہر رضی اللہ تعالیہ عنہ نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور نہ بی حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور نہ بی حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کی کہتم نے اسلام کا یہ مزاج تھا جو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج نے ہندؤل اور عزاج تھا جو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج نے ہندؤل اور غیر سلمول کے ساتھ رہنے کے نیتیج میں اینے نکاح اور شادی میں اتی رسمیں بڑھالی ہیں کہ وہ نکاح ایک عام آدی کے لئے بڑھالی ہیں کہ وہ نکاح ایک عذاب بن کررہ گیا ہے اور ایک عام آدی کے لئے نکاح کرنا بڑا امشکل ہو آیا ہے۔ بہر حال! شریعت نے نکاح کا راستہ آسان کر دیا کہ اس طرح نکان کرلو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز دیا کہ اس طرح نکان کرلو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ذریعہ سے پوری کرلو۔ اسلام نے رہانیت کی دعوت نہیں دی کہتم نکاح کو فرایک جوڑ دو۔

#### جائز تعلقات پراجر وثواب

پھر نہ صرف ہے کہ نکاح کی اجازت دی بلکہ ہے بھی فرمایا کہ میاں ہوی کے درمیان جو باجی تعلقات ہوتے ہیں وہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ وہ تعلقات ثواب کا ذریعہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحالی نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم! ہم اپنی ہوی کے ساتھ جواز دواجی تعلق قائم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔ اس میں ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم ہیہ لذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام میں نے فرمایا کہ جیشک گناہ ہوتا، آپ نے فرمایا کہ جب تم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ کہ جیشک گناہ ہوتا، آپ نے فرمایا کہ جب تم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ

تعالیٰ کے تکم پر طلال طریقہ اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تہیں اس طلال طریقے پر ثواب عطافر ماتے ہیں، اور بیمل تہارے لئے اجر کا سب بنتا ہے۔ نکاح میں تا خیر مت کرو

اور پھراس حلال طریقے میں اللہ تعالیٰ نے آئی آزادی ویدی که میاں یوی براس بارے میں اوقات کی کوئی یابندی نبیس، مقدار کی اور عدو کی کوئی یا بندی نہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص یا بندی نہیں ، اس طرح ہے اس میں آزادی دیدی تاکه انسان ناجائز رائے تلاش نہ کرے۔ ای لئے حدیث شریف میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اگر تمہارے باس تمہاری لڑکی کا رشتہ آئے اور ایسے لڑکا کا رشتہ آئے جو تہمیں پیند ہو، تمہیں ظاہری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اچھا لگتا ہو، اور تمہارا كفو بھی لگنا ہوتو اس ر شتے کو قبول کرلواور پھر فر مایا کہ اگرتم ایسانہیں کرو گے تو زیمن میں بڑا فتنداور فساد کھیلے گا۔ چنانچہ وہ فتنہ اس طرح کھیل رہا ہے کہ گھر میں لڑ کیاں رشتوں کے انتظار میں جیٹھی ہوئی میں اور رشتے بھی موجود ہیں،کیکن جہیز كا انظار ہے اور اس بات كا انظار ہے كہ بات كے ياس لاكھوں رويے آ جا ٹیں تو پھروہ اپنی بٹی کی شادی کر کے ان کورخصت کر ہے ۔لیکن وہ لڑ کیاں بھی تو انسان ہیں، ان کے دلول میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلول میں بھی خواہشات میں۔ جب وہ خواہشات جائز طریقے سے یوری تبیں ہول کی تو شیطان ان کو ناجائز طریقے کی طرف لے جائے گا، اور اس ہے فتنہ و فساد تھلے گا۔ معاشرے کے اندر آج دیکھ لیجئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس

ارشاد سے روگر دانی کے نتیج میں کیسا فتند اور فساد پھیلا ہوا ہے۔

#### ان کے علاوہ سب حرام راستے ہیں

بہرحال! شریعت نے ایک طرف اس خواہش کی تسکیس کا جائز طریقہ بتا دیا اور دوسری طرف یہ کہدیا کہ اس کے علاوہ جورا سے ہیں دہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے بچو اور جولوگ ان راستوں کی طرف جا کیں گے وہ لوگ اپنی صد سے گزرنے والے ہیں اور عذاب کو دعوت وینے والے ہیں۔ اس لئے قرآن کر مے نے فرمایا کہ جولوگ اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت وعصمت کریم نے فرمایا کہ جولوگ اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت وعصمت کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جو حلال طریقے ہیں صرف کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جو حلال طریقے ہیں صرف نی براکتفا کریں ان پڑس کے بغیران کو نہ و نیا ہیں فلاح حاصل ہو سکتی ہے اور ان پراکتفا کریں ان پڑس کے بغیران کو نہ و نیا ہیں فلاح حاصل ہو سکتی ہے۔

اب ویکنایہ ہے کہ اس عفت اور عصمت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس کے لئے قرآن وست نے کیا تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے انشاء اللہ اگر زندگ رہی تو ایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے انشاء اللہ اگر زندگ رہی تو ایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے انشاء اللہ اگر زندگ رہی تو کے جعہ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کو اینے نصل و کرم ہے عفت وعصمت کی دولت عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزار نے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ ذَّ رَانا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جامع مجدبيت الكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبره ۱۵

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ا

# آ تکھون کی حفاظت کریں

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفْرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِـهِ وَنُتُوكُنُلُ عَلَيْهِ وَنَغُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أَمًّا بَعُدًا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدْ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ

لِفُرُوْجِهِمْ خَفِظُوُنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ
اَوْمَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞
فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞
فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞
(سورة النومون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمہید

 نکاح ہے۔ اب اگر انسان اس رائے ہے اس جذبہ کی تسکین کرے تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے۔ بلکہ باعث اجر وتو اب ہے، لیکن اگر اس کے علادہ کوئی اور راستہ تلاش کرے اور نکاح ہے ہٹ کر بغیر نکاح کے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرنا چاہے تو یہ حدہ تجاوز ہے۔ فساد کا راستہ ہے۔ فتند کا راستہ ہے اور یہ انسان کو تابی کی طرف لے جانے والا ہے۔

#### بیمغربی تہذیب ہے

جن جن معاشروں میں نکاتے ہے ہٹ کر بغیر نکاح کے جنسی خواہش کی سکین کا درواز ہ کھولا گیا ، وہ اخلاقی انتہار ہے اور معاشرتی اعتبار ہے تباہی کا شکار ہوئے ، آج مغربی ونیا پورپ اور امریکہ کی تہذیب کا ونیا میں ڈ نکا بجا ہوا ہے،لیکن انہوں نے جنسی خواہش کی تسکیین کے لئے نکاح کے علاوہ دوسر ہے را ہتے اختیار کر نے کی کوشش کی تو اس جنسی خواہش نے ان کو کتوں اور گدھوں اور بلیوں کی صفت میں شامل کر دیا۔ بعض معاشرے ایسے ہیں جن کے ریکارڈ یر بیہ بات موجود ہے کہ یہاں کی ستر اتنی فیصد آ بادی حرام کی اولاد ہیں اور فاندانی نظام تباه ہو چکا ہے۔ قیملی سٹم کا ستیاناس ہو گیا۔ باپ ہٹے ، ماں ، بٹی ، بھائی، بہن کے تصورات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مغربی و نیا کے مفکرین مجنخ رہے ہیں کہ ہم نے اس جہت ہےایے آپ کو تباہی کے کنارے پر بہنجا دیا ہے یہاس لئے کہ قرآن کریم نے جو راستہ بتایا تھا کہ نکاح کے ذریعہ جنسی خواہش کی تسکین کرو،اس کوچھوڑ کر دوم ہے رائے اختیار کر لئے ۔

# به جذبه کی حد پررکنے والانہیں

اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر یہ بنی خواہش کا جذبہ جائز صدود کے اندر ہے تو یہ جذبہ بقاء نوع انسانی کا جذبہ بنیا ہے اور انسان کو بہت سے فوائد پہنچا تا ہے، لیکن جس وقت یہ جذبہ جائز حدود ہے آ گے بڑھ جاتا ہے تو یہ جذبہ ایک نہ مٹنے والی بھوک اور نہ مٹنے والی پیاس میں تبدیل ہوجاتا ہے، اگر کوئی انسان ناجائز طریقے ہے اپی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کا لازی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی حد پر اسکو قر ار اور چین نہیں آتا، وہ اور آ گے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بھی اس کی پیاس اور بھوک نہیں مٹتی، جو شخص اور آ گے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بھی اس کی پیاس اور بھوک نہیں مٹتی، جسے جو شخص است قاء کا مریض ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ بھی پائی پی لے، اور ملکے کے ملکے اپنے است قاء کا مریض ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ بھی پائی پی لے، اور ملکے کے ملکے اپنے ہیں وافل کر لے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بھی تی بی صورت حال اس وقت ہوتی ہے جب جنسی جذبہ اپنی معقول حدود سے تجاوز کر جائے، وہ جذبہ پھر کی

# پر بھی تسکین نہیں ہوتی

آج مغربی دنیا میں بہی صورت حال ہو رہی ہے۔ ایک طریقے ہے جنسی خواہش کی تسکین شروع کی لیکن پوری تھیل نہ ہو تکی ، بھراور آگے بڑھے بھر بھی تسکین شروع کی اور بھر اور آگے بڑھے بھر بھی تسکین مکمل نہ ہوئی بہاں تک کہ اب صورت حال میہ ہے کہ مغربی دنیا میں ایسے بے شمار واقعات سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین اس وقت تک سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین اس وقت تک

نہیں ہوتی جب تک دہ کی خاتون کے ساتھ جنسی خواہش بھی پوری کرنے کے بعداس کوتل بھی کریں۔

#### مدے گزرنے کا نتیجہ

مغر فی دنیا کا یہ عجیب منظر ہے کہ جہاں ان کے معاشرے نے عورت کو ا تنا ستا کر دیا کہ قدم قدم پر عورت ہے تسکین حاصل کرنے کے دروازے چویٹ کھلے ہوئے ہیں ، کوئی قدغن اور کوئی یا بندی ان برنہیں ، لیکن جن ملکول میں عورت اتنی مستی ہے انہی ملکوں میں زنابالجبر کے دا قعات ساری دنیا ہے زیادہ میں وجداس کی یہ ہے کہ رضا مندی کے ساتھ جنسی خواہش کی تسکین کر لینے کے بعد بھی نفس کو قرار نہیں آیا، اب یہ خیال آیا کہ زبردی کرنے میں زیادہ لذت ہے اور پھر زبروی کی اتنہاء حدید ہے کہ جس عورت سے جنسی تسکین حاصل کی جارہی ہے اس کواس وقت میں قتل کرتا بھی جنسی تسکیین کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ آج اس معاشرے میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اب فکر رکھنے والے بیسوج رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کوکس تابی کے وهانے ير پہنيا ديا ہے۔ قرآن كريم كاكبتا بيہ ہے كد جولوگ اس نكاح كے بندهن ہے ہٹ کرجنسی خواہش کی تسکین کا مراستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حد ہے گزرنے والے ہیں اور حد ہے گزرنے کے بعد بھی ان کو کسی حدیر قر ارنہیں آئے گا۔اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کے ذریعہ ہم نے تہارے کئے ایک جائز راستہ پیدا کر دیا، اس جائز رائے کی نضیلت رکھدی کہ اگر انسان اپی بیوی کے ساتھ اپنے جنسی جذبے کی تسکین کرے تو بیانہ صرف جائز

ہے بلکداس پراجرو و اب بھی ما ہے۔ باتی سب رائے حرام کردیے۔ پہلا بند: نظر کی حفاظت

اب حرام راستوں اور طریقوں ہے بیخے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے پہرے بھیا دیتے ہیں کہ اگر ان پہروں کا لحاظ رکھا جائے تو انسان کبھی بھی جنسی گراہی میں مبتلا نہیں ہوسکا، ان میں ہے سب ہے پہلے اپی نظر کی حفاظت کا حکم ویا۔ رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: النظر سمھم من سھام البلیس ۔ یعنی انسان کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے ۔ یعنی شیطان انسان کو اس نگاہ کے ذریعہ غلط راستے پر ڈالٹا ہے ۔ اور اس نظر کو غلط جگہ پر ڈالٹا ہے ۔ اور اس نظر کو غلط جگہ پر ڈلوانا جا ہتا ہے اور اس کے نتیج میں انسان کے دل میں فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیج میں ہوتے ہیں اور اس کے نتیج میں بالا تر نے ہیں اور اس کے نتیج میں بالا تر زانسان کو مملی گرائی کی طرف لے جاتا ہے۔

نگائي شيچر كھيں

قرآن كريم بمن الله تعالى في ارشاد فهايا قُلُ لِلْمُؤُمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ وَيَحَفَظُوا اللهُ فَوُ اللهُ وَيَحَفَظُوا اللهُ اللهُ وَيَحَفَظُوا اللهُ ال

آپ مؤمنین ہے کہدیں کہ اپنی نگاہوں کو نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریے کا سب سے حفاظت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرویہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، کسی

نامحرم عورت پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا زنا کی پہلی سیڑھی ہے ایک صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا۔العینان تو نیان، و زنا هما المنظر ۔ یعنی آئکھوں سے غیر ادران کا زنا و یکھنا ہے آئکھوں سے غیر محرم کولذت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھنا بیزنا کی پہلی سیڑھی ہے، شریعت نے اس پر یابندی عائد فر مادی ہے۔

# آ جکل نظر بچانامشکل ہے

آج کل کے معاشرے میں جہاں چاروں طرف انسان کی نگاہ کو پناہ نہیں ہے، چاروں طرف انسان کی نگاہ کو پناہ نہیں ہے، چاروں طرف فتنے بھیلے ہوئے ہیں۔اس موقع پر بیٹھ دیا گیا ہے کہ نگاہ کو نیچ رکھواور اپنی نگاہ کا غلط استعال نہ کرو۔ آج کا نوجوان یہ کہے گا کہ نگاہ کو نیچ رکھ کراور چاروں طرف ہے آئے تھیں بند کر کے چانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لئے کہ کہیں بورڈ پر تصویر نظر آربی ہے اور کہیں اخبارات میں تصویر یں نظر آربی ہیں، کسی رسالے کو دیکھوٹو اس میں تصویر موجود، بازار سے کوئی چیز خرید و تو اس پر تصویر موجود ہے پر دہ عورتیں ہرجگہ باہر چاتی بھرتی نظر آتی ہیں، اس لئے نظریں بیانا تو ہڑا مشکل کام ہے۔

# بیآ نکھ کتنی برای نعمت ہے

لیکن اس مشکل پر قابو پانے کے لئے ذرااس پرغور کروکہ یہ آ کھے جواللہ تارک و تعالی نے تہمیں عطافر مائی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایک مشین اللہ تعالی نے تہمیں عطافر مائی ہے جو پیدائش ہے کیکر مرتے دم تک بغیر کسی پیسے اور

بغیر محنت کے یہ مشین کام کر رہی ہے اور اس طرح کام کر رہی ہے کہ جو چیز چاہواس کے ذریعہ د کھے لوجو چاہولطف اٹھالو، اگر اللہ تعالیٰ تمہین اس مشین کے اندرغو رکرنے کی تو فیق دے تب پھ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹی کی جگہ میں کیا کار فانہ فٹ کر رکھا ہے، جو آتھوں کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کالجوں، یو فیورسٹیوں اور اسپتالوں میں ساری عمرلگادی، لیکن اب تک یہ دریافت نہیں کر سکے کہ کیا کار فانہ کیا ہے؟ اس کار فانے کے اندر کتنے پردے ہیں؟ کتنی جھلیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے فٹ کرر کھ ہیں؟ لیکن چونکہ یہ مفت میں ال گئی ہے، اس کے لئے کوئی پائی بیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا ہے کوئی مین کی منت نہیں کرنا پڑا ہے کوئی بائی بیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا ہے کوئی منت نہیں کرنا پڑا ہے کوئی منت نہیں کرنا پڑا ہے کوئی منت نہیں کرنا پڑا ہے کوئی بائی بیسہ خرچ کرنے پر تیار

جس دن آ کھی بینائی پر ذرہ برابر فرق آ جائے تو تہارے جسم بیل زلزلد آ جاتا ہے کہ کہیں میری بینائی نہ چلی جائے، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے تو پھر انسان ساری دنیا کی دولت فرج کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ چاہے میری دولت چلی جائے، لیکن میری بینائی مجھے داپس مل جائے تاکہ بین اپنی بیوی کو دیکھ سکوں، بین اپنے بچوں کو دیکھ سکوں، بین اپنے مال باپ کو دیکھ سکوں، بین اپنے بچوں کو دیکھ سکوں، بین اپنے مال باپ کو دیکھ سکوں۔ بینائی جانا تو در کنار بلکہ اگر بینائی بین ذرہ فرق آ جائے کہ بیڑھا نظر آنے لئے یا آ تھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لگیس یا آ تھوں کے سامنے طقے اور دائر نے نظر آنے گئیس تو انسان گھرا جاتا ہے کہ بیکیا ہوگیا اور سامنے طقے اور دائر نے نظر آنے گیس تو انسان گھرا جاتا ہے کہ بیکیا ہوگیا اور میا میں کے اس بھا گنا ہے اور ہزاردن فرچ کرتا ہے کہ بیکیا ہوگیا اور پھر آخھوں کے اس بھا گنا ہے اور ہزاردن فرچ کرتا ہے کہ

سمی طرح میری آنکھوں کا یہ نقص دور ہو جائے لیکن ہمیں اور آپ کو بید دولت طی ہوئی ہے اور مرتے دم تک کام کرتی ہے نداس کی سررس کی ضرورت، نداس میں تیل ڈالنے کی ضرورت۔ آنکھ کی تیلی کی عجیب شان

اور اس آ کھ کے اندر اللہ تعالی نے ایک عجیب وغریب نظام بنایا ہے مجھے ایک آسموں کے ماہر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کدانسان جب روشن میں جاتا بتواس کی آ کھ کی بلی سیلتی ہے اور جب اندمیرے آتا ہے تواس آکھ کی یلی کے یٹھے سکڑتے ہیں کیونکہ اند جرے میں سمجھ طور پر دیکھنے کے لئے اس کا مکڑنا ضروری ہے اور اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سکڑنے اور سملنے کے عمل میں آ نبان کی آ کھ کے یہے سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور بیاکام خود بخو د ہوتا ہے۔ اگر بیکام انسان کے سرد کیا جاتا ، اور بیکہا جاتا کہ جب تم اندھرے يل جاوُ تو پينڻن د بايا کرواور جب روشيٰ بين جاوُ تو پيه دوسرا بڻن د بايا کرو، تب تمہاری آئیسیں سیح کام کریں گی ، تو اس کا بتیجہ یہ ہوتا کہ کسی انسان کی سمجھ میں یہ بات آتی اور کسی کی مجھ میں ندآتی اور غلط وقت بر بٹن دبا دیتا اور ضرورت ے زیادہ بٹن دبا دیتا تو خدا جانے اس آ کھے کا کیا حشر بنا تا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آٹو میٹک سٹم اس آ نکھ کے اندر لگا دیا کہ جیسی ضرورت ہواس کے مطابق اس آ کھے کی بتلی چیلتی بھی ہے اور سکڑتی ہے۔ آ نکھ کی حفاظت کا خدائی انتظام

اور بہآ کھاتی نازک ہے کہ شاید بورے جم انسانی میں اس سے زیادہ

نازک کوئی چیز نہ ہو۔ آپ کوتج بہ ہوا ہوگا کہ اگر انسان کی آ نکھ میں ریت ی<mark>ا</mark>مٹی کامعمولی سا ذرہ جس کو دیکھنا بھی مشکل ہو، اگر وہ انسان کی آ تکھ میں چلا جائے تو انسان بے تاب ہو جاتا ہے اور درو سے بے چین ہوجاتا ہے۔ اور بیرآ کھ انیان کے چہرے میں بالکل ماہے ہے کہاگر انسان کے ماہنے ہے اس پر حملہ ہو پاکسی ہے تصادم ہوتو اس کی چوٹ سب سے پیملے انسان کے چہرے پر یر تی ہے،لیکن آئھ کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوپہرے دار بٹھا دیتے یہ ہاتھے کی ھڈی اور رخسار کی ھڈی، ان دونوں ھڈیوں کے قلع میں انسان کی آ کھ کور کھ ویا تا کہ اگر چرے برکوئی چوٹ بڑے تو ھڈیاں اس کو برداشت کریں اور آ کھی محفوظ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیکوں کے دو بردے آ تھموں کے اویر ڈال دیئے تا کہ کوئی گر دوغبار اس کے اندر نہ جائے ، اگر کوئی مٹی یا گر دوغبار اڑ کر آئے گا تو یہ بلکیں اس کوایے او پرلیس کی اور آ تھوں کو بچالیں گی۔ جب انتہاہ ہو جائے تب جا کر آ نکھ پر چوٹ پڑتی ہے ورند آ نکھ کی حفاظت کے لئے اللّٰد تعالٰی نے بیرخود کار نظام بناویا ہے۔ان کے ذریعیانسان کے چبرے کاحسن بھی ہےاوراس آ کھے کی نعمت کی حفاظت بھی ہے۔

#### نگاه پرصرف دو پابندیاں ہیں

یہ سب انظام اللہ تعالیٰ نے کر دکھا ہے اور اس انظام کے لئے کوئی بیسہ نہیں مانگا کہ جب تم اپنے چیے دو گے تو آئھ ملے گی بلکہ یہ خود کار مشین پیدائش کے وقت سے تمہار ہے حوالے کر دی ہے۔ صرف اتنا فر مایا کہ یہ سرکاری مشین ہے، اس کو جہاں چاہو، استعال کرو، صرف جند جگہیں جیں ان میں اس کو استعال نہ کرنا، اس آئکھ کے ذریعہ آسان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اچھے مناظر کو

دیکھو، باغات کو دیکھو، مجلول کو بھولول کو دیکھو، دریاؤں اور نہرول کو دیکھو،
پہاڑوں اور اچھے مناظر کو دیکھو۔ اپنے لینے جلنے والوں کو دیکھو، اور ان ہے
لطف اٹھاؤ۔ صرف دو چیزوں سے بچو، ایک بید کہ کسی نامحرم عورت پر لذت لینے
کی نیت سے نگاہ مت ڈالو اور کسی انسان کی طرف حقارت کی نظر سے مت
و کیمو، بس آپ کے اوپر بیدوو پابندیاں ہیں، باتی سب بچھ دیکھنا تمہارے لئے
طال کر دیا ہے۔ اللہ تعالی کی دی ہوئی اس سرکاری مشین کو جتنا جا ہواستعال

## اگر بینائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے

اگر پھر بھی انسان کے کہ بیاکام بڑا مشکل ہے، ساری کا کنات کا نظام وکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انظام تمہیں وے رکھا ہے، خدا نہ کرے اگرکی ون تمہاری آ کھے کا پروہ بھٹ جائے، خدانہ کرے کی ون تمہاری آ کھے کا پروہ بھٹ جائے، خدانہ کرے کی ون تمہاری آ کھے کی بینائی جاتی کہ بید بینائی تمہیں واپس تو مل بینائی جائے گی سیکن شرط یہ ہے کہ فلاں فلاں چیز نہیں ویکھو، تو جواب میں وہ خض کے جائے گی سیکن شرط یہ ہے کہ فلاں فلاں چیز نہیں ویکھو، تو جواب میں وہ خض کے گا کہ ساری زندگی ان چیز وال کو نہ ویکھنے کا بونڈ لکھوالو، لیکن جھے بینائی واپس ویدو، تاکہ اس کے ذریعہ میں اپنی یوی بچوں کو دیکھے سکوں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھے سکوں، اپنے بہن بھائی واپس میں اپنے گر کو ویکھ سکوں۔ اس وقت تو بونڈ لکھنے کے لیئے تیار ہو جائے گا، اس لئے کہ بینائی جا بھی ہے اور اپ کے واپس آ نے کا کوئی راستہ جائے گا، اس لئے کہ بینائی جا بھی ہے اور اپ کے واپس آ نے کا کوئی راستہ نہیں۔ گر اللہ تعالیٰ نے بوذ لکھوائے بغیر تمہیں بی نعت وے رکھی ہے ۔ لیکن یہ نبیس۔ گر اللہ تعالیٰ نے بوذ لکھوائے بغیر تمہیں بی نعت وے رکھی ہے ۔ لیکن یہ نبیس۔ گر اللہ تعالیٰ نے بوذ لکھوائے بغیر تمہیں بی نعت وے رکھی ہے ۔ لیکن یہ نبیس۔ گر اللہ تعالیٰ نے بوذ لکھوائے بغیر تمہیں بی نعت وے رکھی ہے ۔ لیکن یہ نبیس۔ گر اللہ تعالیٰ نے بوذ لکھوائے بغیر تمہیں جگر ہے بینائی استعال کر نے نبیت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس جگر یہ بینائی استعال کرنے

#### کے لئے دی ہے صرف اس جگد استعمال کرو۔

#### نگاه ڈالنااجرونواب کا ذریعہ

اوراگر صرف اس جگہ پر استعال کرو گے تو اس کے نتیج بی تمہارے اعمال نامے بیں نیکیوں کے ڈھیر لگتے چلے جائیں گے اور آخرت بی اجر و ثواب کے فزانے اکھتے ہورہ ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف بی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر کوئی فخص اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ہے و کھے تو ایک نگاہ ڈالنے ہے ایک جج اور ایک عمرے کا ثواب ماتا ہے۔ ایک اور حدیث بی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک شوہر اپنے ایک اور حدیث بی دفاور ہوی نے ایک اور ایک عرب کی نگاہ ہے و کی اور ایک شوہر اپنے سے ایک اور حدیث کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے ایک عرب کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے بیسے شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا ور بیوی نے فر میں ۔ اب دیکھنے کہ نگاہ کو تھے گا۔ پر استعال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ڈھیر بیس۔ اب دیکھنے کہ نگاہ کو تھے گا۔ پر استعال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ڈھیر بیس۔ اب دیکھنے کہ نگاہ کو تھے گا۔ پر استعال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ڈھیر بیس۔ اب دیکھنے کہ نگاہ کو تھے گا۔ پر استعال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ڈھیر بیس۔ اب دیکھنے کہ نگاہ کو تھے گیے۔ پر استعال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ڈھیر بیس۔ اب دیکھنے کہ نگاہ کو تھے گا۔ پر استعال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ڈھیر بیس۔ اب دیکھنے کہ نگاہ کو تھے گا۔ پر استعال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ڈھیر

# نظرى حفاظت كاايك طريقه

فدانہ کرے اگر آ دمی اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کرے اور اس کے ذریعہ نامحرموں کولذت لینے کی غرض ہے دیکھے تو اس نگاہ کے بارے بیس فرمایا کہ شیطان کے زہر کے بجھے ہوئے تیروں بیس سے ایک تیرہے۔ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور بیس آ تھوں کو بچانا بڑا مشکل ہے اس لئے کہ ڈھونڈ نے ہے ہجی ملتی نہیں آ تھوں کو بناہیں، کہاں جا کیں؟ اور كس طرح بجين؟ اس سے يكن كا طريقه يہ ہے كہتم يدتصور كرد كرآج اگر ا اری بینائی جاتی رہے اور پر کوئی تم سے یہ کے کہ تمہاری بینائی واپس ال جائے کی لیکن شرط بیہ ہے کہ اس بینائی کو کسی نامحرم کو دیکھنے میں استعال نہیں کرو گے، اگریه یکا وعده کرواور پختهٔ عبد کرواورتکه کروو تب بینائی واپس ملے گی ، ور نهبیں اللے گا۔ بتاؤ کیا تم اس وعدہ کرنے اور لکھنے پر تیار ہو جاؤ کے یا نہیں؟ کونسا انسان ہے جو لکھنے اور وعدہ کرنے کے لئے تیار ندہوگا اور کون انسان ہوگا جو ب کے گا کہ اگریس نامحرم کونیس دیکھ سکتا تو پھر مجھے بینائی نہیں جائے۔کوئی انسان ایا کے گا؟ ہرگز نہیں کے گا۔ اگرتم اس وقت وعدہ کرنے اور لکھ کر دیے کے لئے تیار ہوجاؤ مے توجس مالک كريم نے وہ بينائى تم سے كوئى معابدہ كئے بغير سلے سے ممالد کررہا ہے کہ اس نگاہ کو غلط استعال نہ کروتو چھرتمہیں کیوں مشکل نظر آتی ہے؟ پھر کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے، لہذا جب بدنظری کا موقع سامنے آئے تو بیتصور کرلو کہ اگر میں بدنظری کروں گاتو میری بینائی چلی جائے گ۔

#### ہمت سے کام لو

حقیقت بہ ہے کہ جب انسان اپنی بینائی کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرتا ہے تو حقیقت میں بینائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اندھاپن ہے اور بینائی تو اس کی جا چکی ہے، قرآن کریم میں فرما دیا کہ:

مَنُ كَانَ فِي هَادِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعُمَٰى وَ الْآخِرَةِ أَعُمَٰى وَ الْآخِرَةِ أَعُمَٰى وَ وَ أَضَلُّ سَبِيُلاً ـ (سررة الراء، آيت ٢٢) لبندا انسان میر عبد کر الله کی میں اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ بین کروں گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت اور حوصلے میں عبد میں بڑی طاقت رکھی ہے، یہ انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے اس کو جتنا چاہو کھنے کو، جب انسان اس ہمت کو انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے اس کو جتنا چاہو کھنے کو، جب انسان اس ہمت کو استعال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہمت میں برکت اور ترتی عطا فرماتے ہیں۔

خلاصه

بېرمال! اس نگاه پر دو يا بنديال عا مُد کې ځي ايک پير که نامحرم عورت کو لذت کی نگاہ ہے دیجمنا، اور دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کو تقارت کی نگاہ ہے دیجمنا سلمان پر پر حقارت کی نظر ڈالنا میمجی آنکھ کا محناہ ہے۔ ان وونوں گناہوں سے نیچنے کا اہتمام کرلیا جائے تو انشاء اللہ زندگی درست ہو جائے گی، اور خیالات و جذبات بھی یا کیزہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جا تیں کے اور آخرت کی بھی تیاری ہوجائے گی اور اگر پیطریقد اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ كى دى مونى مشين كوعلى الاطلاق استعال كررب بين، اس يركونى قيد اوركونى یا بندی نہیں لگا رہے ہیں تو یمی آ تھ آب کوجہنم کے گھڑے میں لے جاکر ڈالے گی اور اللہ تعالٰی کے عذاب کامتحق بنا دے گی، اس لئے اس آ ککھ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آ کھ کی حفاظت کرنے کی تو فتل عطا فر مائے۔ آبین ۔مضمون ابھی باتی ہے کیکن ونت ختم ہو چکا ہے زندگی رہی تو اگلے جعہ میں انشاء اللہ عرض کروں گا۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب: جامع مبجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

. وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۵۱

بِهُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# الم تکصیل بردی نعمت بین

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ . نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنُ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. أَمًّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمُ خُشِعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ

لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُوُنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُمُ فَانَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلُونَ ۞ (مورة الْمُؤمُون: ١ـ٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله رب العلمين

تمهيد

بزرگان محرم و برادران عزیز! سورة مؤمنوں کی پانچویں اور چھٹی آیت
کا بیان گزشتہ دوجمعوں سے چل رہا ہے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ تبارک و
تعالیٰ نے مؤمنوں کی فلاح کے لئے جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے
ایک صفت ہے کہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ ـ

جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرانیان کی طبیعت میں ایک جنسی جذبہ رکھا ہے اور چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، لہٰذا اس جنسی جذب کی تسکین کے لئے اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ تجویز فرما دیا، وہ نکاح کا راستہ ہے کہ نکاح کے ذریعہ انسان اپنے اس فطری جذب کی جمیل کرے، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ موجب اجروثواب بھی ہے۔ لیکن اس نکاح کے رائے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے والے ایس کریم نے لفظ تو احتیار کرنے والے ایس کریم نے لفظ تو

بہت مختر استعال فرمایا کہ وہ عدے گزرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے مفہوم میں بہت ساری خرابیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ چنا نچہ جوشخص نکاح کے رشتے کے باہر اپنے جنسی جذبے کی تسکین کرنا جاہے وہ شخص معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پھیلاتا ہے، بیاس آیت کے مطلب اورتشریح کا خلاصہ ہے۔

## پېلاحكم: نگاه كى حفاظت

شریعت نے جہاں نا جائز جنسی تسکیس کا راستہ بند کیا اور اس کو حرام قرار دیا تواس کے لئے فضا بھی الی سازگار پیدا فرمائی۔ جس جس اس تھم پڑ کس کرنا انسان کے لئے آسان ہو جائے ، ایک طرف تو اللہ تعالی نے نکاح کے رائے کو آسان سے آسان فرمایا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے معاشرے جس طرح طرح کی رسموں اور قیدوں سے اس نکاح کو جکڑ کراپنے لئے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالی نے دو تمام درواز سے بند فرمائے جوانسان کو بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان جس سے سب سے پہلا تھم نگا ہوں کی حفاظت کا تھم دیا کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعال نہ کرو، حفاظت کا تھم دیا کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعال نہ کرو، حدیث شریف جس حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### النظر سهم مسموم من سهام ابليس\_

یہ نظر شیطان کے زہر کے بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بعض اوقات صرف ایک نگاہ انسان کے دل کی حالت کو خراب کر دیتی ہے، اس میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایک غلط نگاہ کے نتیج میں انسان کی سوچ

انسان کی قرر، اس کے خیالات اس کے جذبات اور بعض اوقات اس کا کردار بھی خراب ہو جاتا ہے اس کے شریعت نے پہلا پہرہ انسان کی نگاہ پر عاکد فرمایا۔

#### آ تکھیں بڑی نعمت ہیں

یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بوی نعت ہے کہ اگر کوئی انسان بینائی ہے محروم ہوتو وہ لاکھوں کروڑ وں روپیہ بھی خرچ کر کے بھی پہندت حاصل نہیں کرسکتا ، اللہ تعالی نے میں مفت میں بغیر معاوضے کے عطا فرما رکھی ہے، اس کے اس نعت کی قدر نہیں ہوتی اور بینعت پیدائش سے لے کر مرتے وم تک تہارے ساتھ رہتی ہے یہ نازک اتی ہے کہ اگر ذرا اس کے اندر کوئی بال آ جائے ، ذراخراش لگ جائے تو یہ برکار ہو جائے ،لیکن اتنی نازک مشین بوری زندگی انسان کا ساتھ دیتی ہے اور اس طرح ساتھ دیتی ہے کہ نہ اس کی سروس ک ضرورت ہے نداس کو پٹرول اور تیل کی ضرورت ہے بلکداللہ تعالی آ ٹو مینک نظام کے تحت اس کی مروس مجی کرتے رہتے ہیں اور اس کو غذا مجی پہنچاتے رہتے ہیں چنانچہ جولقمہتم اپنی بھوک مٹانے کی خاطر کھاتے ہو ای لقمہ کے ذربعدالله تعالى جم كے مرجعے كوغذا بہناتے ميں اى طرح آ كھ كو بھى بہناتے - الم

# آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں

سے تکو جہیں اس لئے دی گئی ہے تا کہتم اس کے ذریعہ لذت حاصل کرو
تا کہ اس کے ذریعہ تم اپنے کام نکالو، اس آئے پر صرف چیزوں کو ند دیکھنے کی
پابندی عائد کی گئی ہے کہ ان چیزوں کی طرف مت ویکھنا، وہ یہ کہ کسی نامحرم
خاتون کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے مت ویکھنا، ایسا کرنے کو گناہ قرارویا
گیا اور فر مایا کہ یہ آئکھوں کا زنا ہے، حدیث شریف ہی حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

العينان تزنيان و زنا هما النظر ـ

یعنی آئیسی ہمی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ لذت کی غرض سے
شہوت کی نگاہ سے کی غیرمحرم کو دیکھنا ہے بدنظری ہے، اس کوشر بعت میں ناجائز
اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ جب تمہاری نگاہ محفوظ ہوگی تو تمہارے
خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، تمہارے جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر
تمہارے اعمال بھی یا کیزہ ہوں گے۔

شرمگاہ کی حفاظت آ نکھ کی حفاظت پر ہے

چنا ٹچ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بین تھم دیا کہ: قُلُ لِلْمُومِنِیْنَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَادِ هِمْ وَیَحُفَظُوا فُوُوجَهُمُ - (سرة الوَر، آیت ۳۰) اے محمصلی اللہ علیہ وسلم! آپ مؤمنوں سے فرما دیں کہ وہ اپی نگاہیں نیکی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور یہ تمبارے لئے پاکی حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہا اور مورتوں سے کہہ دو کہ دہ اپنی نگاہیں نجیں رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کا راستہ ہے کہ اس کا آغاز آئے کی حفاظت سے ہو، اور جب آئے کھی محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہو گے۔ یہ تم کسی مولوی اور طاکا بیان کردہ تھی نہیں ہے، یہ کی قدامت پند، رہو گے۔ یہ تم کسی مولوی اور طاکا بیان کردہ تھی نہیں ہے، یہ کی قدامت پند، اندر بیان فرمایا ہے۔

#### قلعے کا محاصرہ کرنا

جب تک سلمانوں نے اس تھم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان فتنوں اور فسادات سے محفوظ رکھا، ہیں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمر شفیع مساحب رحمۃ اللہ علیہ سے بید واقعہ سنا تھا جو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں حضرت عبیدۃ بن جرآح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ میں سے جیں اور بڑے درجے کے صحابہ میں سے جیں، اور شام کے فاتح جیں، اس لئے کہ شام کے بہت سے علاقوں کی فتح کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ان کے مررکھا بعد میں وہ شام کے گورز رہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غیر مسلموں کے قلعے پر حملہ کیا، اور اس قلعے کا محاصرہ کرلیا،

محاصرہ لمبا ہوگیا اور قلعہ فتح نہیں ہور ہاتھا، یہاں تک کہ جب قلعہ کے لوگوں نے بیدد یکھا کہ مسلمان بدی ثابت قدمی ہے محاصرہ کئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک سازش تیار کی، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم قلعے کا دروازہ آ بے کے لئے کھول رے ہیں، آ ب اپن فوج کو لے کرشہر میں واخل ہو جائمیں۔اور پیسازش کی کہ شہر کا درواز ہ جس طرف کھلتا تھا اس طرف بہت لمیا بازار تھا۔ جس کے دونوں طرف دکا نیں تھیں اور وہ بازار شاہی کل پر جا کرختم ہوتا تھاان لوگوں نے بازار کے دونوں طرف مورتوں کومزین کر کے اور آ راستہ کر کے ہردکان برایک ایک عورت کو بٹھا دیا ، اور ان عورتوں کو بیتا کید کر دی کہ اگر یہ مجاہدین داخل ہونے کے بعد تمہیں چھیٹرنا جا ہیں اور تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا جا ہیں تو تم انکارمت کرنا، رکاوٹ مت ڈالنا، ان کے پیش نظر ریاتھا کہ بدلوگ مجاز کے رہنے والے ہیں مہینوں سے اسینے گھروں سے دور ہیں، جب اندر داخل ہونے کے بعد ا جا تک اِن کوخوبصورت اور آ راستہ عورتیں نظر آئیں گی تو بیاوگ ان کی طرف مائل ہوں کے، اور جب بیران کے ساتھ شغول ہوں گے،اس وقت ہم پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے۔

### مؤمن کی فراست سے بچو

منصوبہ بنا کر قلع کے والی نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو سے بیغام بھیجا کہ ہم ہار مان گئے ہیں اور اب ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں آپ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جا کیں۔جب

حضرت عبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه كوبيه پيغام طار جب الله تعالى ايمان عطا فرمات جي تو فراست ايمانى بحى عطا فرمات جي، حديث شريف من حضورا قدى صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

اتَقُوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللُّهِ۔

لیمنی مؤمن کی فراست سے بچو، کیوں وہ اللہ تعالی کے نور سے ویکھتا ہے۔ جب
سے پیغام ملا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی کا ما تعا ٹھنگ گیا کہ اب تک
سے لوگ مقابلے کے لئے تیار تھے اور وروازہ نہیں کھول رہے تھے، اور اب
اچا تک سے کیا بات ہوئی کہ انہوں نے وروازہ کھولنے کی چیش کش کر دی، اور
فوجوں کو داخل ہونے کی اجازت دیدی، اس می ضرور کوئی گر پر معلوم ہوتی

# بورالشكر بازار كرركيا

چنانچ آپ سارے لشکر کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ
اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ دشن نے ہتھیار ڈالدیے ہیں اور وہ ہمیں داخل ہونے کی
دعوت دے رہا ہے، آپ لوگ بیٹک داخل ہوں، نیکن میں آپ کے سامنے
قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس
آیت پڑمل کرتے ہوئے واخل ہوں، اس وقت آپ نے بیآیت تلاوت کی:
قل لِلمُوْمِنِیْنَ یَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَادِ هِمْ وَیَحُفَظُوُا
فُرُوْجَهُمْ۔ (سردَالوَر،آہے۔ ۳)

لینی مومنوں سے کہد دکہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں میدان کے لئے پاکیزگ کا راستہ ہے۔ چنانچے گئیکر قلعے کے اندراس شان سے داخل ہوا کہ ان کی نگاہیں نیچی تھیں اور اس حالت میں پورے بازار سے گزر گئے اور شاہی گل تک پہنچ گئے اور کسی نے دا کیں باکیں آ کھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کیا فتندان دکا نوں میں ان کا انظار کرر ہا ہے۔

# بیمنظرد مکھے کر اسلام لائے

جب شہر والوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے گئے کہ یہ کونی مخلوق
ہاس لئے کہ کوئی فوج فاتح بن کر کسی شہر میں واخل ہوتی ہے تو سینہ تان کر
داخل ہوتی ہے آزادی کے ماحول میں واخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے
اور عصمتیں لوئتی ہے، لیکن یہ مجیب وغریب لشکر اس شان سے واخل ہوا کہ چونکہ
ان کے امیر نے کہدیا تھا کہ نگاہیں نیجی رکھنا تو سب کی نگاہیں نیجی تھیں، اور
اس حالت میں پورالشکر اس بازار کو پار کر گیا۔ اور شہر کے بے شار لوگ صرف یہ
منظر دیکھے کرمسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی تو نیش عطا فرما دی۔

# کیا اسلام ملوارے پھیلا ہے؟

لوگ کہتے ہیں کہ''اسلام'' مگوار سے پھیلا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس مکمل سے پھیلا تھا۔ صحابہ کرام کے اس کردار سے پھیلا تھا صحابہ کرام ؓ کے اس ممل سے پھیلا تھا۔ بہرحال! آنکھوں کو بنچے رکھنے کے ممل نے نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی اور نفسانی اورشہوانی فتنے ہے محفوظ رکھا، بلکہ اس ذریعہ سے دشمن کے منصوبے اور ان کی جال ہے بھی حفاظت فرمائی۔

#### شیطان کاحملہ جارا طراف سے

ہمارے حضرت کیم الامت قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی نے شیطان کو جنت سے نکالا اور اس کوراندہ ورگاہ کیا تو اس نے اللہ تعالی کے سامنے بڑے چینے کے اغداز میں کہا تھا کہ جب آپ نے جمعے جنت سے نکالا ہے اور میری بید دعا بھی آپ نے تبول کرلی ہے کہ میں قیامت تک زندہ رموں گا تو اس نے بیٹر م کیا تھا کہ بیآ دم جس کی وجہ سے جمعے جنت سے نکلنا رہوں گا تو اس نے بیٹر م کیا تھا کہ بیآ دم جس کی وجہ سے جمعے جنت سے نکلنا رہوں گا کہ اور کی کی دور کی اور کی کی دور کی اور کی کے دیت سے نکلنا کی اولا دکو میں اس طرح کم اہ کروں گا کہ:

لین میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچے سے حملے کروں گا، دائمیں سے حملے کروں گا، ان کے پیچے سے حملے کروں گا، اور آپ کی اس مخلوق پر جہاروں طرف سے حملے کروں گا، اور آپ کی اس مخلوق پر جہاروں طرف سے حملے کروں گا۔ اہذا شیطان نے جہاروں جہتیں گھیرر کمی ہیں۔ حصرت حکیم المامت رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دوسمتوں کو بیان کرنا ہمول گیا، ایک او پر کی جہت اور ایک یہے کی جہت ۔ اہذا یہ جہاروں سے تو حملہ آ در ہے اور اس سے بچاد کا راستہ یا تو او پر ہے، یا یہے ہے اور او پر کے راستہ کا

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے رابطہ قائم کرو، اور اس ہے مدد ما گو، اس سے
رجوع کرو، اس کی طرف اتابت کرو اور کہو کہ یا اللہ! یہ شیطان مجھے چاروں
طرف ہے گھیرے ہوئے ہے۔ اپنے فضل دکرم سے ججھے شیطان کے حملول
ہے بچاہیے، لہذا او پر کا راستہ تو شیطان ہے اس لئے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالی
ہے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔

# ینچے کا راستہ محفوظ ہے

اور نیچ کا راستہ شیطان ہے اس لئے محفوظ ہے تا کہتم نگاہ کو نیچ کر کے چلو، دائي بائين آ مح يحيان جارول طرف سے شيطان كاحملہ موسكا ہو، لیکن نیچ کی جہت شیطان کے جملے ہے محفوظ ہے۔ جب تم نیچے نگاہ کر کے چلو مے تو الله تعالی تمباری حفاظت فرمائیں مے۔ اس لئے الله تعالی بي تھم دے رہے میں کدائی نگاہ کو ینچے کر کے چلوتا کداس فننے میں جتلا نہ ہو۔ بہر حال! بید نگاہ کا فتنہ انسان کے باطنی اخلاق کو باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جارے معاشرے میں یہ بلا ایک مجیل گئی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندو اس سے بچا ہوا ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جاروں طرف نگاہ کومتوجہ کرنے اور نگاہ کولیمانے کے سامان بھرے بڑے ہیں، ہرطرف سے دعوت نظارہ مل رہی ہاس کی وجہ یہ ہے کہ جومعاشرہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرایا تھا اس معاشرے میں بردہ تھا جاب تھا حیاء محمی شرم تھی اور انسانیت کی اعلیٰ مغات اس کے اندر موجود تھیں۔لیکن آج کے معاشرے میں بے پردگی ، بے حیائی، بے شرمی اور فیاشی اور عربیانی کی دوڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس کی ۔ وجہ سے کسی طرف نگاہ کو بناہ نہیں ملتی۔

## الله تعالی کے سامنے حاضری کا دھیان

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسیں کزور ہوگئ ہیں اور ایک مؤمن کے اندر اپنے آپ پر قابو پانے کا جو ملکہ ہوتا چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو ہروت پیش نظرر کھے وہ ایمان کا جذبہ کزور پڑ گیا ہے اس کی وجہ سے چاروں طرف بدنظری کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔لیکن یہ بات یاد رکھے کہ شریعت کے جس حکم پر عمل کرنا جس وقت مشکل ہوجاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نے فضل وکرم ہوتا ہے اور اتنا ہی اس حکم پر اجر و ثواب بھی زیادہ ویا جاتا ہے۔

پھرایک بات یہ بھی ہے کہ اگر پہلی مرتبہ بلاقصداور بلاارادہ کسی نامحرم پر نگاہ پڑ جائے تو اللہ تعالٰ کے یہاں معاف ہے اس برکوئی گناہ نہیں، البتہ تھم یہ

ہے کہ جب بے اختیار نگاہ پڑے تو فوراً ہٹالو، حدیث شریف میں حضور اقدس صل یہ مسلم میں میں میں ا

صلَّى الله عليه وسلم نے قر مايا:

#### لك النظرة الاولى وليست لك الثانيه.

یعنی پہلی نگاہ تنہارے لئے ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر دوسری نگاہ ڈالی اوراس کو ہاتی رکھا تو یہ گناہ ہے اور قابل مؤاخذہ ہے، لہذا اگر بھی بلااختیار

نگاہ پڑجائے تو یہ بجھ کرفورا ہٹائے کہ یہ برے اللہ تعالی کا تھم ہے۔ اور یہ مراقبہ کرے کہ جس وقت میں آ کھھ کا غلط استعال کررہا ہوں، اگر اس وقت اللہ تعالی میری بینائی واپس لے لے اور جھ سے یہ کہا جائے کہ جب تک تم بدنگا ہی نہیں چھوڑو گے اس وقت تک یہ بینائی نہیں ملے گی تو میں ہزار مرتبہ اس بدنگا ہی کو چھوڑ نے کے اس وقت تک یہ بینائی نہیں ملے گی تو میں ہزار مرتبہ اس بدنگا ہی کو چھوڑ نے کے لئے تیار ہوجاؤں گا۔ جب میں اس وقت اس گناہ سے نہینے کے لئے تیار ہوسکتا ہوں کہ میرے مالک نے کے تیار ہوسکتا ہوں تو آئ جی یہ سوچ کر تیار ہوسکتا ہوں کہ میرے مالک نے جھے اس گناہ سے منع کیا ہے۔

# ینمک حرامی کی بات ہے

آ دی بیسوپ کہ جم محس نے بلامعاوضہ بے مانے بلاقیمت بینمت میں محص دے رکھی ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کو استعال کرنا بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑی نمک حرامی کی بات ہے ، اس نمک حرامی سے بیخنے کے لئے میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور پھر ہمت کر کے اس نگاہ کو ہٹالے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طافت دی ہے، اپنی ہمت سے بڑے بڑے بہاڑ سر کر لیتا ہے، لہٰذا اس ہمت کو استعال کر واور اس نظر کو ہٹالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیدوعدہ ہے کہ جو شخص اللہٰ تعالیٰ سے ڈرکر نگاہ کو غلط جگہ سے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایک روحانی لذت عطافر ما کیں گے جس سے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایک روحانی لذت عطافر ما کیں گے جس سے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایک روحانی لذت عطافر ما کیں گے جس سے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایک روحانی لذت عطافر ما کیں گے جس

#### الله تعالیٰ ہے دعا

اس کے علاوہ یہ کرد کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا ما تکتے رہوکہ یا اللہ! میں کمزور ہوں ہے ہمت ہیں بے حوصلہ ہوں اے اللہ! جب آ یہ نے بیاکام گناہ قرار دیا ب تو این رحت ت مجے ہمت بھی عطا فرمایے، مجھے حوصلہ بھی و یجے، اور مجھاس بات کی توفیق عطا فر مائے کہ میں آپ کے اس حکم برعمل کرسکوں، اور آپ کی دی ہوئی اس نعمت کو سیح استعال کرسکوں، غلط جگہ استعال کرنے ہے بچوں ۔ خاص طور براس وقت جب آ دمی گھر سے باہر نکلے، چونکہ وہ اس وقت فتنے کے ماحول کی طرف نکل رہا ہے، نہ جانے کونسا فتنہ پیٹ آ جائے، اس لئے گھرے نکلنے سے پہلے اللہ تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ! میں عبد تو کرتا ہوں که آپ کی دی ہونی اس فحت کو نہط استعمال نہیں کروں گالیکن مجھے اپنے اوپر بجروسے نہیں ہے اور میں اس وقت تک نہیں نچ سکتا جب تک آپ کی مدد شامل نہ ہو، اس لئے یا اللہ! مجھے اپنے فضل و کرم ہے اس فتنے ہے بچالیجئے۔ یہ دعا ما تک کر گھرے باہر نکلواور ہمت کو کام میں لاؤ، اور اگر مجمی غلطی ہوجائے تو فورا توبداستغفار کرو۔ اگر انسان ہے کام کرتا رہے تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحت ہے امید ہے کہ دوال فتنے ہے محفوظ رہ سکے گا۔

الله تعالی این نفل و کرم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب: جائع مجدبیت المکرّم گلٹن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# خواتنین اور پرده

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنُ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أُمًّا بَعُدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بشم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صلاتِهِمَ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُوُنَ ۞ إِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَانَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰ لِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْعَلَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰ لِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْعَلَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰ لِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْعَلَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰ لِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْعَلَدُونَ ۞ (مرة المؤمنون: ١٨٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمهيد

بررگان محرم و برادران مزیز! الله تعالی نے ان آیات میں مؤمنوں ک
صفات بیان فر مائی بی ادر بیار شاد فر مایا ہے کہ جومؤمن ان سفات کے حالل
موں گے ان کو دنیا د آخرت کی فلاح نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک صفت یہ
بیان فر مائی کہ جو مؤمن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
شرمگاہوں کی حفاظت سے مرادیہ ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرتے ہیں اور
عفت وعصمت اختیار کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کو
صرف جائز حدود کی حد تک محدود رکھتے ہیں، جائز حدود کا مطلب یہ ہے کہ
نکاح کے ذریعہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ الله
تعالی نے حلال کر دیئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جولوگ اس نکاح کے
رشتے سے باہرا پی جنسی خواہشات کی تسکین کرنا جا ہے کہ جولوگ اس نکاح کے
دائے ہیں اور اپنی جانوں پرظلم کرنے والے ہیں، کونکہ اس کا انجام دنیا ہیں

بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔

# پہلاحکم: آنکھ کی حفاظت

یں نے عرض کیا تھا شریعت نے ہمیں جہاں پاکدامنی اختیار کرنے کا
حکم دیا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات کو جائز صدود کے اندر محدود رکھیں، اس سے
باہر نہ تکلیں، اس مقصد کے لئے شریعت نے بہت سے ایسے احکام دیے ہیں۔
جن کے ذریعہ ایک پاکدامن معاشرہ وجود ہیں آ سکے، اس پاکدامن معاشر سے
کو وجود ہیں لانے کے لئے آ کھی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان
کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے
کہ جس میں یہ مفلی اور تا پاک جذبات یا تو پرورش ہی نہ پائیں، یا اگر پرورش
پائیں تو بھر ان کو نا جائز تسکین کا راستہ نہ سلے۔ ان میں سے ایک تھم جس کا
بیکھیلے دوجمعوں میں بیان ہوا، وہ تھا ''آ کھی حفاظت' شریعت نے آ کھی پر سے
پابندی لگائی ہے کہ وہ کی نامخرم کولذت لینے کی غرض سے نہ دیکھے۔

# دوسراتهم: خواتنين كايرده

پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالی نے دوسراتھم جوعطا فر مایا، وہ'' خوا تین کا پردہ' ہے اقرالاتو خوا تین کو بیٹھم دیا گیا ہے کہ: وَقَرُنَ فِی بُیُو تِکُنَّ وَلاَ تَبَرَّ جُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلی۔ (سورة اللاتاب، آست ۳۳) یہ خطاب از دائی مظہرات اور امہات المؤمنین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہائے زندگی کو ہور ہا ہے، ان سے بیفر مایا جار ہا ہے کہتم اپنے گھر میں قرار سے رہو، اور اس طرح بناؤ سنگھار کرکے باہر نہ نگلوجس طرح زمانہ جا ہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا۔ زمانہ جا ہلیت میں پردہ کا کوئی تصور نہیں تھا، اور خواتین زیب و زینت کرکے گھر سے باہر تکلتیں اور لوگوں کو بدکاری پر آ مادہ کرتیں، قرآن کریم از دان مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نہ کئیں۔

## خواتین گھروں میں رہیں

البذا خواتین کے لئے اصل تھم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور گھروں کوسنجالیں، بلاضرورت عورت کا گھرے باہر نگلنا پندیدہ نہیں کیونکہ صدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی عورت بلا ضرورت گھر ہے نگلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، اس لئے اصل تھم یہ ہے کہ خواتین حتی الا مکان گھروں میں رہیں، اور اگر کسی ضرورت ہے گھر ہے نگلیں تو اس طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نگلیں جیسا کہ جا ہلیت ضرورت ہے گھر ہے نگلیں تو اس طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نگلیں جیسا کہ جا ہلیت کی مورتوں کا طریقہ تھا۔

## آ جکل کا پروپیگنڈہ

یہاں دو باتیں ذرا سجھنے کی ہیں اور آج کل کے ماحول میں خاص طور پر

اس لئے سیحنے کی ضرورت ہے کہ آئ کل پروپیگنڈے کا ایک طوفان اندرہا ہے اوریہ پروپیگنڈہ غیر سلموں کی طرف سے تھا اب نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی پروپیگنڈے کا ایک طوفان ہے، وہ پروپیگنڈہ یہ ہے کہ اسلام نے اور ان مولو یوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

# آج پروپلینڈے کی ونیاہے

آج کی دنیا پر دپیگنڈے کی دنیا ہے۔ جس میں بدسے بدترین جھوٹ کو
پر دپیگنڈے کی طاقت ہے لوگوں کے دلوں میں اس طرح بھا دیا جاتا ہے جیسے
کہ بد کی اور مچی حقیقت ہے۔ جرش کا مشہور سیاست دان گزرا ہے جس کا نام
تھا'' گوئیرنگ' اس کا بیمقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں جھوٹ آئی شدت کے ساتھ
کیمیلا دُ کہ دنیا اس کو بچ سجھنے گئے ، یہی اس کا فلفہ ہے۔ آج چاروں طرف ای

## بداصولی هدایت ب

چنانچ آج یہ پروپیگنڈہ کیا جارہا ہے کہ یہ اکیسویں صدی ہے۔ اس میں عورتوں کو گھر کی جارہ کی مقید کر دینا پر لے درج کی دقیا نوسیت ہے اور رجعت بندی ہے، اور زمانہ کی ترقی کے ساتھ قدم طاکر چلنے والی بات نہیں ہے۔ غور سے یہ بات من لیس کہ قرآن کریم عورتوں سے یہ جو کہہ رہا ہے کہ

این گرول می قرار سے رہو، ایک بڑی اصولی ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ نے عطافر مائی ہے۔

## مرداورعورت دوا لگ الگ صنفیں

یاصولی ہدایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوصفیں پیدا فرہائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ایک مرد اور ایک عورت، دونوں مختلف صفیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تختیق مختلف طریقے ہے کی ہے، مرد کی جسمانی ساخت پچھ اور ہے، عورت کی صلاحیتیں پچھ اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں دل ہیں پیدا ہونے والے افکار پچھ اور ہیں، عورت کے دل ہیں پیدا ہونے والے افکار پچھ اور ہیں، عورت کے المربی دل ہیں پیدا ہونے والے افکار پچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے المربی اختلاف اس لئے رکھا ہے کہ دونوں وظیفہ زندگی الگ الگ ہیں لیکن آئ میں ساوات مرد وزن کا نعرہ در حقیقت فطرت سے بعاوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صنفوں ہیں اس لئے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کا دطیفہ زندگی ہی ان دونوں صنفوں ہیں اس لئے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کا دطیفہ زندگی ہی

# ذمه داريال الك الك بين

د کھے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے، ایک گھر کے باہر کی ذمدداری کدوہ گھرے باہر دہ اپنی روزی کمانے

کا کام انجام دے، تجارت کرے، زراعت کرے، طازمت کرے، مزدوری کا سامان مہیا کرے، اور اس کے ذریعہ پیے کمائے، اور اپنے لئے روزی کا سامان مہیا کرے۔ ایک ضرورت یہ ہے، دوسری گھر کے اندر کی ذر داری کہ اس کے گھر کا نظام سیج ہو، اور گھر کے اندر اگر بیج ہیں تو ان کی تربیت درست ہو، گھر کی صفائی سخرائی ٹھیک ہو، اور گھر کے اندر چین وسکون کی زندگی گزاریں، اور گھر کے اندر چین وسکون کی زندگی گزاریں، اور گھر کے اندر چین وسکون کی ذرد گی گزاریں، اور گھر کے اندر چین وسکون کی ذرد اریاں ہی اور گھر کے اندر کھانے پینے کا بندو بست ہو۔ لہذا گھر کے باہر کی ذرد داریاں ہیں۔

## حضور علي كتقسيم كار

اللہ تبارک و تعالی نے جو فطری نظام بنایا تھا اس پر ہزار ہا سالوں ہے عمل ہوتا چلا آ رہا تھا، بلاقید ند بب وطت، دنیا کی ہرقوم، ہر ند بب اور ہر طت میں یکی طریقہ کاررائج تھا کہ مرد گھر کے باہر کی ذمہ داریاں پوری کرےگا۔ اور حورت گھر کے اعدر کا انظام کر گی۔ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاجزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کیا تو ان کے درمیان بھی بھی تقسیم کار فر مائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے آ ہے مائوں باہر جا کر کماؤ تعالی عنہ ہے آ ہے مائوں اللہ تعالی عنہا سے فر مایا کہ تمہارا کام کمانا ہے، جاؤ، باہر جا کر کماؤ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فر مایا کہ تم گھر کے اندررہ کر گھر کی ذمہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فر مایا کہ تم گھر کے اندررہ کر گھر کی ذمہ داریاں سنجالو۔ یہ فطری تقسیم ان دونوں کے درمیان فر مائی جو ہزاروں سال داریاں سنجالو۔ یہ فطری تقسیم ان دونوں کے درمیان فر مائی جو ہزاروں سال سنجالو۔ یہ فطری تقسیم ان دونوں کے درمیان فر مائی جو ہزاروں سال

## صنعتی انقلاب کے بعد دومسکلے

سولہوی صدی عیسوی کے بعد جب بورب میں صنعتی انقلاب آیا تو تجارتوں کا میدان وسیع ہوا تو ایک سئلہ یہ پیدا ہوا کہ مردکو پیسے کمانے کے لئے لے لے عرص تک این گروں سے باہر دہنا پڑتا تھا، مغروں پر دہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپن بوی سے دور رہتا۔ دوسرا مسکلہ یہ جوا کصنعتی انقلاب کے نتیج میں زندگی گرال ہوگئی۔جس کی وجہ ہے مردکو یہ بات گرال معلوم ہوئی کہ میں اپنی بیوی کا خرید بھی اٹھاؤں ۔ان دومسکوں کاحل بوری کے مرد نے یہ تلاش کیا کہ اس عورت ہے کہا کہ تنہیں خوامخواہ ہزاروں سال ہے گھر کے اندر قیدر کھا ہوا ہے لہذاتم بھی گھرے باہر نکلواور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرو، اور دنیا کی جتنی تر تیاں ہیں وہ سبتم حاصل کرو۔ اس کے ذریعہ پورپ کے مرد کا اصل مقصد بیتھا کہ عورت کے اخراجات کی جوذ مدداری مرد کے کندھے یر تھی، وہ ذمہ داری عورت ہی کے کندھے پر ڈال دے۔ دوسرا مقصد بدتھا کہ جب عورت بإزار میں اور سرکوں برآ جائے گی تو مجراس کو بھلا مجسلا کر اپنا مطلب بورا کرنے کی بوری تنجائش ہر جگہ میسر ہوگی۔

## آج عورت قدم قدم پرموجود

لہذا اب بورپ میں بیقسہ خم ہوگیا کہ بیوی اکنی گھر میں بیٹی ہے اور مروکو لیے لیے سنر پر جانا ہے، اور وہ استے لیے عرصہ تک اس بیوی کے قرب

ے لطف اندوز نہیں ہو سے گا، یہ بات ختم ہو چکی اب تو قدم قدم پر عورت موجود ہے، دفتر ول میں عورت موجود، بازارول میں عورت موجود، ریلول میں عورت موجود، جہاز ول میں عورت موجود اور ساتھ مین یہ قانون بھی بنا دیا گیا کہ اگر دو مرد وعورت آپس میں رضامندی ہے جنی تسکین کرنا چا ہیں تو ان پر کوئی رکاوٹ عائد نہیں ہے۔ نہ قانون کی رکاوٹ ہے نہ اخلاتی رکاوٹ ہے۔ اب عورت ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے چو پٹ کھلے ہوئے ہیں، اور مرد کے سر پر عورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ عورت سے سے یہ کہدیا گیا کہ تمہیں کماؤ بھی اور قدم قدم پر ہمارے لئے لذت حاصل کے نے ساب بھی مہیا کرو۔

## مغرب میںعورت کی آ زادی کا نتیجہ

عورت کے ساتھ بیفراڈ کھیلا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام

د تحریک آزادی نسوال' رکھا گیا، لینی عورتوں کی آزادی کی تحریک، اس فراڈ

کے ذریعہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، تو اس کا بقیجہ بیہ ہوا کہ نیج اٹھ کرشوہر
صاحب اپنے کام پر چلے گئے اور بیوی صاحب اپنے کام پر جلی گئیں اور گھر بیس
تالا ڈال دیا۔ اور اگر بچہ بیدا ہوا تو اس کو کسی جا نکڈ کیر کے سرد کر دیا گیا، جہاں
پراس کو انا کی تربیت دیتی رہیں، باپ کی شفقت اور ماں کی مامتا سے محروم وہ
بچہ جا نکڈ کیر میں پرورش بار ہا ہے، جو بچہ ماں باپ کی شفقت اور میں باپ کی شفقت اور موس کے ہاتھوں میں بلے گا، اس کے دل میں باپ کی کیاعظمت ہوگی

#### اور مال کی کیا محبت ہوگی۔

## بوژها باپ "اولڈا تج ہوم" میں

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ صاحب بوڑ سے ہوتے ہیں تو بینے ماحب ان کو لے جایا کر''اولڈ ان جم ہو' میں داخل فرما ویتے ہیں کہ تم نے ہماری پیدائش کے بعد'' جا کلڈ کیر' کے حوالے کر دیا تھا، اب ہم تہہیں تہہارے برطاپے میں ''اولڈ ان جم ہو' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک ''اولڈ ان جم ہو' کے گران نے جھے خود بتایا کہ ایک بوڑ سے صاحب ہمارے'' اولڈ ان جم ہو' کمران نے جھے خود بتایا کہ ایک بوڑ سے صاحب ہمارے'' اولڈ ان جم ہو' کے گران نے جھے خود بتایا کہ ایک بوڑ سے صاحب ہمارے'' اولڈ ان جم ہو' کے گران نے جھے خود بتایا کہ ایک بوڑ سے صاحب ہمارے'' اولڈ ان جم ہو' کہ میں تھے، جب ان کا انقال ہوگیا ہو گیا ہے، آپ آکر ان کی جمیز و تھفین کر دیجے۔ کے والد صاحب کا انقال ہوگیا ہے، آپ آکر ان کی جمیز و تھفین کر دیجے۔ مشکل یہ ہے کہ آئ جھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے باپ کا انقال ہوگیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ آئ جھے بہت ضروری کام در پیش ہیں، لہذا میں نہیں آسکا، مشکل یہ ہے کہ آئ جمیز و تھفین کا انظام کردی، اور جو پھے خرج ہوں، اس کا بل میرے پاس بھیج دیجے دولے، اس کا جہیز و تھفین کا انظام کردی، اور جو پھے خرج ہوں، اس کا بل میرے پاس بھیج دیجے دیجے۔

## مغربی عورت ایک بکا وُ مال

آج مغرب کا بیر حال ہے کہ وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، مال باپ کے رشتوں کی جومٹھا س تھی وہ فنا ہو چکا، بھائی بہن کے تعلقات ملیامیٹ ہو چکے، ایک طرف تو خاندانی نظام تباہ ہو چکا اور دوسری طرف وہ مورت ایک

کھلونا بن گئی، چاروں طرف اس کی تصویر دکھا کر اس کے ایک ایک عضو کو برسر بازار برہند کر کے اس کے ذریعہ تجارت چکائی جارہی ہے۔ اس کے ذریعہ پسے کمانے کا انتظام کیا جارہا ہے۔

### عورت کو دھو کہ دیا گیا

اس عورت سے بیہ کہا گیا تھا کہ تہمیں گھروں کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ تتہمیں باہراس لئے نکالا جارہا ہے تا کہتم تر تی کروہتم سر براہملکت بن جانا،تم وزیر بن جانا،تم فلال فلال بڑے عبدول پر پہنچ جانا، آج امریکہ کی تاریخ ا ٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پوری تاریخ میں کتنی عورتیں امریکہ کی صدر بنیں؟ یا سربراہ بنیں، یا وزراء بنیں؟ ایک خاتون بھی صدر نہیں بی، صرد دو حارعورتیں وزراء بنیں ،لیکن ان دو جارعورتون کی خاطر لاکھوںعورتوں کوسڑ کوں پر گھسیٹ لیا گیا۔ آج وہاں جا کر دیکھے لیجئے ، دنیا کا ذلیل ترین کام عورت کے سپر د ہے۔ سڑکوں یر جھاڑو دے گی تو عورت دے گی ، ہوٹلوں میں ویٹرس کا کام عورت کرے گی ، بازاروں میں سینز گرل کا کام عورت کرے گی، ہوٹلوں میں بستروں کی جادر عورت تبدیل کرے گی ، اور جہازوں میں کھانا عورت سروکرے گی۔ وہ عورت جواہیے گھریں ایے شوہر کوایے بچوں کواور ایے ماں باپ کو کھانا سرو کر رہی تھی، وہ اس کے لئے دتیا نوسیت تھی، وہ رجعت پسندی تھی، وہ عورت کے لئے قیدتھی،اور وہی عورت بازار وں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، ہوائی جہاز وں کے اندرسیکڑوں انسانوں کو کھانا سرو کرتی ہے، اور ان کی ہوں ناک نگاہوں کا نشانہ

بنتی ہو بیوزت ہاور بدآ زادی ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد جو چاھے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

## غورت برظلم كيا كيا

ایک طرف تو عورت کا حشر کیا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو آزادی نسوال کے ملمبردار کہلاتے ہیں انہول نے عورت پر جوظلم کیا ہے تاریخ انسانیت میں اس سے بڑاظلم نہیں ہوا، آج اس کے ایک ایک عضو کو یچا جا رہا ہے، اور اس کی عزت اور تکریم کی دھیال جھیری جا رہی ہیں، اور پھر بھی ہے کہتے ہیں کہ ہم عورت کے وفادار ہیں، اور عورت کی آزادی کے علمبردار ہیں۔ اور جس نے ہم عورت کے سر پرعفت، مصمت کا تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں احترام کے بار نے میں ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو قید کر دیا۔ اور بی خاوق القد تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو جا ہے ان کو بہکا و ب اور اپن الوسیدھا کر لے، چنانچے آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی اور اپن الوسیدھا کر لے، چنانچے آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی لور اپن الوسیدھا کر لے، چنانچے آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی لور اپن الوسیدھا کر لے، چنانچے آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی لور ہیں لے ملائی شروع کر دی۔

#### ہارے معاشرے کا حال

آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے ایک معروف رہنمانے بیہ کہدیا تھا کہ''مردوں کو چاہیئے کہ وہ عورتوں کے خرچ کا انتظام کریں،عورتوں کو

بلاوجه گھرے باہرنکل کرایے معاش کا انتظام کرنا ٹھیک نہیں ہے' اس کے جواب میں جوخوا تین ماڈرن کہلاتی جیں اور اینے آپ کوخوا تین کے حقوق کی علمبر دار کہتی ہیں، انہوں نے ان صاحب کے خلاف ایک جلوس نکالا، اور یہ کہا کدان صاحب نے ہمارے خلاف میہ بات کمی ہے۔اب ویکھئے کدایک آ وی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ آ ب کے لئے بیر خدمت انجام دینے کو تیار ہیں۔اس برعورتوں کوخوش : و نا چاہئے ، گر جھوٹ کا یہ پروپیگنڈ ہ ساری و نیا میں عالمی طور پر بھیلا یا گیا ہے، اس لئے خوش ہونے کے بجائے یہ کہا جار ہا ہے کہ بیصا حب خواتین کے حقوق تلف كرنا جائع بين اور جلوس فكالنے والى وه مورتين بين جنہوں نے خواتين كے حقیقی مسائل سجھنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی۔ ان خواتین نے ائیر کنڈیشنر محلات میں یرورش یائی ہے۔ دیبات میں جوعورت بستی ہے اس کے کیا مسائل ہیں،اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے،اس ہے کوئی تعرض نہیں کیا، بھی ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں گی۔ ان کے نزد یک صرف مئلہ یہ ہے کہ جمیں مغرب کے لوگ بورب اور امریکہ کے لوگ یہ کہدیں کہ'' ہاں تم لوگ روشٰ خیال ہو' اورتم لوگ اکیسوی صدی کے ساتھ چلنے والے ہو، بس میسللہ ب، ان کے نز دیک کوئی اور مسئلہ ہیں ہے۔

### الی مساوات فطرت سے بغاوت ہے

بہرحال آج یہ پرو بیگنڈہ ساری دنیا میں بھیلایا ہوا ہے کہ بے مسلمان،

یہ مولوی ملا لوگ عورتوں کو جہ وال میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دو مختلف دائرہ کارتجویز کئے ہیں، مرد کے لئے

الگ،عورت کے لئے الگ،اس لئے مرد کی جسمانی ساخت اور ہے، اورعورت

کی جسمانی ساخت اور ہے۔ مرد کی صلاحییں اور ہیں،عورت کی صلاحییں اور
ہیں۔ لبندا مساوات کا یہ نعرہ لگانا کہ عورت بھی وہی سب کام کرے جوکام مرد

کرتا ہے تو یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور اس کے نتیج میں خاندانی نظام تباہ

ہوچکا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو اس

کے لئے خواتین کو پردہ میں رکھنا ہوگا، اور مغرب کے پروپیگنڈہ کے اثر ات کو

اپنے معاشرے سے نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کومغربی آ فات سے

معاوظ فرمائے، اور جین و سکون کی زندگی ہم سب کو عطافر مائے آ مین۔

معفوظ فرمائے، اور جین و سکون کی زندگی ہم سب کو عطافر مائے آ مین۔

وَآخرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ا ۱۵

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجيَم "

# بے بردگی کا سیلا ب

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِها ـ مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدهُ لاشريُكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. أُمَّا بَعْدُا فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَـٰدُ ٱفَّـٰلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُوْنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمَامَلَكُتُ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوُمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَاُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَاُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ ( مورة الرومون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان
کافی عرصہ ہے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تعالی نے فلاح یافتہ مؤمنوں ک
صفات بیان فرمائی ہیں، پچھلے دوجمعوں سے چوتھی صفت کا بیان چل رہا ہے،
جس کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن کی ایک لازم صفت یہ ہوئی چاہئے کہ وہ پاک
دامن ہو، عفت اور عصمت کا خیال رکھنے والا ہو۔ اس صفت کے بیان کے شمن
میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا فطرت والا دین عطافر مایا ہے
جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔
جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔
جنسی تسکیدن کا حلال راستہ

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، مرد کو عورت کی طرف کشش ہوتی ہے، اس عورت کی طرف کشش ہوتی ہے اورعورت کو مرد کی طرف کشش ہوتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس جنسی جذبہ کی تسکین کا ایک حلال راستہ اہل ایمان کے لئے پیدا کر دیا، وہ ہے نکاح کا راست، نہ صرف اس رائے کو جائز قرار دیا بلکہ سنت قرار دیا، بعض حالات ہیں تو اس کو واجب قرار دیا اور اس نکاح کو باعث اجر و ثواب بتایا، اس نکاح کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کرے تو اس پراجر و ثواب کا وعدہ ہے، ایک حلال راستہ متعین کر دینے کے بعد اور اس کو باعث اجر و ثواب قرار دینے کے بعد انسان سے یہ کہا گیا کہ اس حلال رائے ہوگا، لہذا حلال رائے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ آگر کمی گناہ ہوگا، لہذا حلال رائے کی صد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ آگر کمی گناہ ہوگا، لہذا حلال رائے کی صد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ آگر کمی گئاہ ہوگا، لہذا حلال رائے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ آگر کمی گئاہ ہوگا، لہذا حلال رائے کی حد تک وہ عفت اور پاکدامنی اختیار کرے اور اپنے نشل پر کنٹرول کرے، لیکن نکاح کے دائرے سے ہٹ کراپنی جنسی جذبے کی تسکین کرنے کوحرام اور ناجائز قرار دیدیا۔

## انسان کتے اور ملّی کی صف میں

اس کی وجہ یہ ہے کہ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ آگر انسان ایک مرتبہ
اس جائز اور حلال رائے ہے ہٹ کر اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کا راستہ
ڈھونڈے گا تو پھروہ کی حد پر قائم نہیں رہتا، بلکہ پھروہ اتنا آ گے بڑھ جاتا ہے
کہ کتوں اور بلیوں کو مات کر دیتا ہے، گدھوں اور گھوڑوں کو مات کر دیتا ہے اور
اس کے باوجود اس کی خواہشات کی مکمل تسکین نہیں ہوتی۔ آج مغربی و نیا میں
جو پچھ ہور ہا ہے، وہ اس کا واضح ثبوت ہے، انہوں نے شادی اور نکاح ہے باہر

ہٹ کراپی نفسانی خواہشات کی تسکیس کے رائے تلاش کئے ، تو آج وہ اس صد پر پہنچ گئے ہیں کہ کوئی شریف انسان اس کا تصور تک نہیں کرسکتا، ماں اور بیٹے کا فرق مٹ چکا ہے ، بہن اور بھائی کا فرق مٹ چکا ہے ، بہن اور بھائی کا فرق مٹ چکا ہے اور اس صد پر پہنچ گئے ہیں کہ کتے اور ابنی بھی ان کی حرکتوں سے شرماجا کیں ، اس کے باوجود ان کی خواہشات کی تسکیس نہیں ہوتی ۔

## نہ بجھنے والی پیاس بن جاتی ہے

آب سب حفزات جانے ہوں مے کے مغربی ممالک میں بدکاری کرنا کوئی مئلہ نہیں ہے، سی بھی عورت کو راضی کر کے اس کے ساتھ بدکاری کر لینے کے در دازے چوبٹ کھلے ہوئے ہیں ، کوئی روک ٹوک نبیں ، کوئی یا بندی نبیں ، اس کے باو جود' زنا بالجبر'' کے واقعات سب سے زیادہ مغرلی ملکوں میں ہوتے ایں۔ وجدال کی یہ ہے کہ بیرجذبدالیاہے کہ جب ایک مرتبہ صدی آ گے گزر جائے تو کی حدیر اس کو قناعت نہیں :وتی ، وہ'' استیقاء'' کا مریض بن جاتا ہے، جیسے" استقاء " کا مریض کتنا ہی یانی بی لے، اس کی بیاس نہیں جھتی، اور وه "جوع البقر" كا مريض بن جاتا هي، كيونكه "جوع البقر" كا مريض كتنا بي کھاٹا کھالے، لیکن اس کی مجوک نہیں مثتی ، اس طرح ناجائز ذریعہ سے جنسی خواہش پورے کرنے والے کی کیفیت میہ ہو جاتی ہے کہ اب لذت اور لطف كے كمى درج يرقر ارنصيب نہيں ہوتا، يهال تك كدوه پياسا كا پياسا ونيا ہے رخصت ہوجاتا ہے۔اس وجہ سے شریعت نے بتادیا کہ اس طال دائزے میں

ر ہو گے تو اس عذاب ہے تہمیں نجات مل جائے گی۔

## حرام ہے بیخے کیلئے دو پہرے

اب طال دائرے میں رہنے کے لئے اور حرام طریقوں سے بیخے کے لئے شریعت نے جو بہرے لگائے اور بدکاریوں کے جن راستوں کو بند کیا، ان کا ذکر پچھلے جمعہ کو شروع کیا تھا، ان میں پہلا بہرہ'' آگھ کی حفاظت' ہے، جس کا بیان پچھلے دوجمعوں میں تفصیل سے ہو گیا۔ دوسرا بہرہ'' خواتین کا پردہ' ہے، جس کے بارے میں فر مایا کہ مرد کا دائرہ کار اور ہے اور عورت کا دائرہ کار اور ہے، مرد گھر کے بارے میں فر مایا کہ مرد کا دائرہ کار اور ہے اور عورت کا دائرہ کار اور خوات کا دائرہ کار اور نے مرد گھر کے باہر کا انتظام کرے اور عورت کے مرد کا دائرہ کرا سے مرد اور جھے جا ہلیت کے عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنے گھر وں میں قرار سے رہواور جھے جا ہلیت کے ذمانے میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلا کرتی تھیں، اس طریقے ہے تم باہر ذمانے این کو پہلے یہ بتایا گیا کہ تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے۔

# غاندانی نظام کی بقاء پروہ میں

اورصرف اتنی بات نہیں کہ وہ گھر میں رہیں بلکداس کے ذریعہ پورے فیمل سٹم اور پورے خاندانی نظام کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہوتو پھرتمہیں میتقیم کارکرنی پڑے گی کہ مرو گھر کے باہر کے کام دیکھے اور عورت اپنے گھر کا انتظام کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، گھر کا انتظام کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، گھر کا نظم ونتی بھی درست رکھے اور باہر نکل کر وہ لوگوں کی ہوس ناک نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ نہ بے۔

## مغرب كاعورت برظكم

مغرب نے عورت کے ساتھ بیظلم کیا کہ اس کو اپنی تجارت چکانے کا ذریعہ بنالیا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا جو تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں جوعزت کے ہار ڈالے تھے، ان کو ملیامیٹ کر کے اس کو مینزگرل' بنا دیا اور اشتہارات کے اندر اس کوعریاں کر کے اس کے ذریعہ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سے مال خریدو۔ بیسارے کام جو اہل مغرب کررہے ہیں، یہ ان کو مبارک ہوں، لیکن اہل اسلام کی خوا تین کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیتعلیم دی کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور اگر کسی ضرورت کے تحت نکلنا بڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں، لیکن اس طرح بناؤ سنگھاراور سے نکلنا پڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں، لیکن اس طرح بناؤ سنگھاراور نے بیب وزینت کر کے نہلوجس سے معاشرے میں فقتے کچھلیں۔

#### عورت اورلباس

اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے جسم میں مرد کے لئے ایک شش رکھی ہے، وہ فطری شش ہے، اس وجہ سے خوا تین کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ جب وہ گھر سے باہر نظیں تو اپنے جسم کی نمائش نہ کریں اور جولباس وہ اپنے گھروں میں اپنے محرموں کے سامنے پہنیں، وہ اتنا چست نہ ہو کہ اس کے فرریعہ مے نشیب و فراز اس میں سے نمایاں ہوجا کمیں اور وہ لباس اتنا بارک نہ ہو کہ اس سے جسم کے نشیب و فراز اس میں سے نمایاں ہوجا کمیں اور وہ لباس اتنا بارک نہ ہو کہ اس سے جسم جھلکے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا یہ کا مسیة فی اللہ نبا عاریة فی الآخر ہ

(بحارى، كتاب الإدب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب)

بہت ی عور تیں الی جی جو دنیا میں لباس تو بیبنتی جیں لیکن وہ آخرت میں بر ہند اور نظی ہوگی ،اس لئے کہ وہ لباس یا تو باریک بہت ہے یا بہت چست ہے جس کے نتیجے میں جسم ظاہر ہور ہاہے۔

#### لہاس کے دومقصد

قرآن كريم فرمايا: ينبَنِي أَدَمَ قَدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوارِيُ سَوُ أَتِكُمُ وَرِيُشًا \_ (سرة الامراف: آيت نبر٢١)

قران کریم نے اس آیت میں نباس کے دومقصد بیان فرمائے ہیں، ایک بیدکہ
وہ تمہارے سر کو چھپائے اور دوسرے بید کہ وہ تمہارے لئے زینت کا سب ہو۔
آخ کی دنیائے لباس کا پہلا مقصد ختم کر دیا، وہ چست لباس جس سے انسان کا
سر ظاہر ہو، وہ لباس شری اعتبار ہے لباس کے اصل مقصد کو فوت کر رہا ہے،
اس لئے ایسا لباس پہننا جائز نہیں۔ آج مردول نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے
اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود شرم والے جھے
نمایاں ہورہے ہیں اور لباس کا مقصد ہی فوت ہورہا ہے۔ بہر حالیا شریعت
نمایاں ہورہے ہیں اور لباس کا مقصد ہی فوت ہورہا ہے۔ بہر حالیا شریعت
نے عورت کو پہلا تھم یہ ویا ہے کہ ایسا چست اور ایسا نگ اور باریک لباس نہ بہنے جس کے اغررت کا سر قرار دیا گیا۔

کے پوراجم عورت کا سر قرار دیا گیا ہے۔

باہر نکلنے کے وقت عورت کی جیئت کیا ہو؟

دوسراتھم بیددیا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے یا نامحرم مردول کے

سامنے آئے تو اس وقت اس کے پورے جسم پر کوئی چیز ہونی جائے ، جا ہوہ وہ اوگوں کے جا در ہو یا برقع ہو جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہوہ تا کہ وہ لوگوں کے لئے فقنے کا باعث نہ ہنے اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر نقنہ نہ نجیلے۔ اور ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون ایبا زیور پہن کر گھر ہے باہر نہ نظلے جو بجنے والے ہوں، کیونکہ اس کی آ واز سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ اور ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر سے باہر نہ نگلے، کیونکہ خوشبو کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف میں کیونکہ خوشبو کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ حدیث شریف میں کے دختور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر ہے۔ باہر نگلی ہے تو شیطان اس کی تاک جما تک میں لگ جاتا ہے۔

## چېره کا پرده ې

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چبرے کا پردہ نہیں ہے۔خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ اوّل تو چبرے کا پردہ ہے،قر آن کریم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

یُکْ نِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاً بِیبِهِنَّ - (سورة الاحزاب، آیت ۱۹) اس آیت بس "جَلاً بِیُبَ" کا لفظ اختیار فرمایا ہے، یہ جمع ہے "جِلْبَاب" کی اور" جِلْبَاب" اس چاور کوکہا جاتا ہے جوسرے لے کر پاؤں

جبب سی اور جبب سی اور دو بهاجات کی جودر و بهاجات جودر سے سے حرباوں کے کہ بور سے سے مرف یہ ہے کہ کی پورے جب کہ در تع '' میں فرق صرف یہ ہے کہ '' برقع'' سلا ہوا ہوتا ہے اور جلباب کل ہوئی نہیں ہوتی اور حضور اقدس صلی اللہ

عليه وسلم كے زمانے ميں خواتين " جلباب" بى استعال كيا كرتى تھيں۔ اس

آیت میں فرمایا کہ''آپ تمام مؤمن عورتوں سے کہد بیجئے کہ وہ اپنی جلبابیں اپنے اوپر جھکالیں''اس آیت میں''جھکانے'' کا حکم دیا ہے، تا کہ عورت کے چہرے کو اس طرح منظر عام پر نہ لایا جائے جو فتنے کا سب بے ۔ لہذا اوّل تو چہرے کا پردہ ہے اور قر آن کریم کے حکم کے مطابق ہے۔

## يه پرده سے آزاد ہونا چاہتے ہیں

لیکن میں کہتا ہوں کہ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ چبرے کا پردہ نہیں ہے، وہ
لوگ در حقیقت پردہ ہی ہے اپنے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جولوگ چبرے
کے پردے کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے آج تک بھی ان عورتوں پر نکیر نہیں
کی کہ جو با ہر نکلتی ہیں تو ان کا چبرہ تو در کنار بلکہ ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا
گلا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کے باز و کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پیڈلیاں کھلی
ہوئی ہوتی ہیں اور ان خوا تین نے ایسا چست اور شک لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جو
فتنے کا سیب ہے، لیکن یہی لوگ ایسی خوا تین پر کوئی نکیر نہیں کرتے، ہاں! اس
مسلے پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں کہ چبرے کا پردہ ہے یا نہیں۔

# مرد وعورت کا فرق ختم ہو چکا

آج معاشرے میں چاروں طرف جو نساد کھیلا ہوا ہے، اس فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان احکام سے روگر دانی کی جارہی ہے، قرآن کریم کے ان احکام کو پس پشت ڈالا جارہا ہے، ہرمعالمے میں تقلید کرنی ہے تو مغرب کی تقلید کرنی ہے، اگر نقل اتارنی ہے تو مغربی ملکوں کی نقل اتارنی ہے تو مغربی ملکوں کی نقل اتارنی

ہے، وہاں مرد وعورت کا کوئی احمیاز ہی نہیں رہا اور اس درجہ احمیاز ختم ہو چکا ہے۔
کہ بعض اوقات یہ بہچانا مشکل ہوتا ہے کہ سامنے ہے آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔
رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر جوعورتوں کی
مشابہت اختیار کریں اور لعنت ہے ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار
کریں۔اللہ تعالیٰ نے دوالگ الگ صفیں بنائی ہیں، ان کے درمیان فرق ہونا
جا ہے،احمیاز ہونا جا ہے اور پہ چلنا چاہئے کہ یہ ذکر ہے یا مؤنث،مرد ہے یا
عورت، لیکن آج کی اس نئی تہذیب نے یہ احمیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا
عورت، لیکن آج کی اس نئی تہذیب نے یہ احمیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا

## ہم مغرب کی تقلید میں

مغربی ممالک جس رائے پر جارہے ہیں، ای رائے پر ہم بھی چل پرے ہیں اور جس طرح وہاں مرد وعورت کا آ زادانداختلاط ہے، ہر ہرقدم پر مرد اور عورت کا آ زادانداختلاط ہے، ہر ہرقدم پر مرد اور عورت کھلے لیے ہیں اور دونوں میں کوئی انتیاز نہیں، وہی حال ہمارے یہاں ہورہا ہے، ہماری شادیوں کی دعوتوں میں بھی خوا تین بن سنور کر، بناؤ سکھار کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ آتی ہیں اور آنے کا بردا مقصد اپنی لباس اور آنے کا بردا مقصد اپنی ہوتی ہے اور ان دعوتوں میں مرد وعورت کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، ایک زماند وہ تھا جب مردوں کی نشست الگ ہوتی تھی، عورتوں کی نشست الگ ہوتی تھی، اب وہ قصہ بی ختم ہوگیا، اب تو شادی بیاہ کی تقریبات میں مرد وعورت آ زادانہ ایک دوسرے سے ٹل رہے ہیں، ایک دوسرے کور کے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر جوفساد پھیل رہا

ہے، وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، دن رات گھر دل میں لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں اور ناجائز تعلقات قائم ہورہے ہیں۔

# بے یروگ کا سلاب آ رہاہے

برسب نی کریم صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کا متیجہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کہدر ہا ہے کہ عفت اختیار کرو،عصمت اختیار کرو، یا کدامن بنو، لیکن جارا حال ہے ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے جو راہتے شریعت نے بتائے میں، ان میں سے جوایک اہم راستہ ' پردہ' کا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور بے بردگی کا پرسلاب بچھلے تقریباً سوسال سے انڈا ہے، ورنداس سے پہلے اس بات کا تصور تک نہیں تھا کہ سلمان عورت بے یردہ ہوکر باہر فکلے گی۔اور بردہ کا بیسلمدیوں سے چلا آر باتھا،لیکن جب انگریز کے اقتدار کا زمانہ آیا تو اس نے لوگوں کو یہ بادر کرانے کی کوشش کی کہ مبذب ہونے ،تعلیم یافتہ ہونے اور موڈرن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورت بے پردہ ہو، اس وقت سے ہمارے معاشرے میں بے بردگی شروع ہوئی اور جب یہ بے بردگی شروع ہو کی تھی ، اس وقت اِ کا دکا خوا تین نے بردہ حچھوڑ اتھا، بیشتر خواتین پھر بھی بردے ہے رہتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ ہے بردگ کی مقدار بردھتی چلی گئی۔اس وقت اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ:

> بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر غیرت قومی ہے زمین میں گڑ گیا پوچھا جو ان ہے پردہ تمہارا دہ کیا ہوا؟ کہنے نگیں: عقل پر مرددں کی پڑھیا

## عورت کی عقل پر پردہ

ا كبر مرحوم نے برى حقيقت كى بات بيان كى كه درحقيقت به پرده جو عورت كا تقا، مردكى عقل پر زياده برگيا، كيكن ميں كبول كا كه عورت كى عقل پر زياده پر گيا، كيكن ميں كبول كا كه عورت كى عقل بر زياده پر گيا، اس لئے كه وه مغرب كے فريب اور دھوكه ميں آگئى اور اپنى عقل سے كھ نہيں سوچا كه مير سے لئے كيا مفيد ہے اور كيا نقصان دہ ہے۔ سب سے زياده فراڈ تو اس عورت كے ساتھ كھيلا كيا اور سب سے زياده پرده تو اسى كى عقل پر پڑا كمان تو اسى سے نادہ برده تو اسى كى عقل پر پڑا كمان سے اسے نادہ برده تو اسى كى عقل بر پڑا كمان سے نادہ بردہ تو اسى كى عقل بر بڑا كمان ہور گراور عرزت واحر ام كا مقام مچھوڑ كراور عرزت واحر ام كا مقام مچھوڑ كرا درعزت واحر ام كا مقام مجھوڑ كرا ہے آ ہے كوا يك بكا دَ مال بنا ديا۔

# پرو پیگنڈے کا اثر

الله بچائے، یہ پروبیگنڈہ الی چیز ہے جوجھوٹ کو تج بنادیتا ہے، چنانچہ پردہ کے معالمے میں پروبیگنڈ الی چیز ہے جوجھوٹ کو ایسا تج بتایا گیا ہے کہ آج مرد وعورت سب اس جھوٹ کے فریب کے اندر جتلا ہیں، آج مغربی تو م کا میدو تیرہ ہوگیا ہے کہ پروبیگنڈ ہے کے ذور پرجس جھوٹ کو جاہے تج بنا کر دکھا دے، اس جھوٹ کو جاہے تج بنا کر دکھا دے، اس جھوٹ کے برد پیگنڈ ہے نے مارا نظام تلیث کر کے رکھ دیا ہے۔

# كياآ دهى آبادى بيكار موجائے گى؟

آج ایک اوراعتراض بیرکیا جاتا ہے کداگرعورت کو پردے میں بھایا دیا تو ملک کی آ دھی آبادی کو آپ نے بیکار چھوڑ دیا جس کا کوئی مصرف نہیں، آج سے بات بڑے زور وشور سے کہی جارہی ہے۔ پہلی بات تو سے کداگر سے بات اس ملک میں کہی جاتی جہاں روزگار کی شرح سوفیصد ہوتی اور جینے لوگ کام
کرنے والے ہیں، سب برسرروزگار ہوتے، تب تو یہ بات اچھی معلوم ہوتی،
لیکن جس ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر، پی ایج ڈی اور ماسٹر کی ڈگر میاں رکھنے
والے، بی اے کی ڈگر میاں رکھنے والے جو تیاں چٹناتے پھر رہے ہیں، وہاں جو
مرد تعلیم یافتہ ہیں ان کوتو تم نے ابھی تک روزگار فراہم کیا نہیں، اور پھر یہ کہتے
ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھنے کی وجہ ہے آدھی آبادی بیکار ہوجائے گ۔

## کام وہ ہے جس سے بیسہ حاصل ہو

اور پھران کا بیہ کہنا کہ' آ دھی آ بادی بیکار ہوجائے گی' اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک کام وہ ہے جس کے ذرایعہ پیسہ حاصل ہو، لیکن اگر کوئی شخص خاندانی نظام کو درست کرنے کے لئے اور گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لئے کام کر رہا ہے، تو وہ ان کے نزدیک کوئی کام نہیں ہے، حالانکہ گھر کے ماحول کو سدھارنا اور فیملی سٹم کو برقر ار رکھنا، ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک عورت کر رہی ہے، لہذا وہ ایک عظیم فریضہ انجام وے رہی ہے اور بہت بڑا کر دار اوا کر رہی ہے جس کے نتیج میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا کے حوال کے سے۔

# اب بھی ہوش میں آ جا کیں

بہرحال! میری گزارش ہے ہے کہ خدا کے لئے اب بھی ہمیں ہوش آ جائے۔ الحمدللہ ہمارا ملک ابھی اس درجے پرنہیں پہنچا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس دور میں بھی آ پ د کھے رہے ہیں کہ وہ فضارفت رفت بدل رہی ہے، مخلف دعوتی کاموں کی بنیاد پر لوگوں کو کچھ ہوش آ ر ہا ہے۔ تبلیغی جماعت کی کوششوں کی بنیاد پر علاء کی اصلاحی مجالس کی بنیاد پر الحمدالله خواتین میں بیشعور پیدا ہورہا ہے کہ ہم انگریز عورتین نہیں ہیں، ہم مغرب کی بروردہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان عورتیں ہیں اور مسلم معاشرے کی پیدادار ہیں، اور ان کے اندر اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کا شعور پیدا ہور ما ہے اور وہ پردے کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بے يردك كا فساد بريا موا تقاكه بازاريس برقع نظرى نبيس آتا تها، اب الحمدللد برقے نظر آ رہے ہیں اور خواتین بردے کی طرف آ رہی ہیں، اس لئے ابھی ماحول ایما مجز انہیں ہے کہ اس سے واپسی کی تو تع نہ ہو۔

## عقلوں پر ہے یہ پردہ اٹھالیں

ليكن جيها كه اكبر الله آبادي نے كہا تھا كه مردول كي عقلول يريرده پڑچکا ہے، اگر مرد حضرات اپنی عقلوں سے بیہ پر دہ اٹھالیس اور وہ اپنے گھر کے ماحول میں شریعت کے ان احکام کی یابندی کرائیں تو انشاء اللہ بی فضا بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحت سے فلاح کا جو وعدہ قر آن کریم نے کیا ہے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس برعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلامی خطبات : جلد تمبر ؛ ۱۵

### بسُم الله الَّه الَّه حمْنِ الَّه حِيْم ط

# امانت کی اہمیت

اَلْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَعْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَا بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا \_ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا مُصِلًّ لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلُهُ فَلا مَا حَدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيْدَنَا وَنَبِيّنَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلّى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْما كَيْدُولًا لَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْما كَيْدُولًا

أَمَّا بَعَدُ ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ فِ قَدُ الْمُلْوَمِنُونَ ٥ اللَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ يَهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمْ اللَّهُو مُعُوضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلوَّكُونِ عَفْلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَعَلَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِئُكَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَعَلَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِئُكَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَلَاقُ مَ وَالَّذِيْنَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَلَونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمُ الْعَلَونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَلَونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَلَونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعِلْونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَلَاقِ مَا مَا الْعَلَاقِ مَا الْعَلَى الْمُعُلِعِيْمُ الْعَلَاقِ الْمُ الْعُلُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعُلِولَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى

(سورةالمؤمنون اتا ٨)

آمـنـت با الله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين ،

تمهيد

بررگان محرّم و برادران عزیز : سورة المهومنون کی ان ابتدائی آیوں
کا بیان کئی مبینوں ہے چل رہا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن ش اللہ تارک و تعالیٰ نے
قلاح پانے والے مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں، پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لغواور
اپٹی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لغواور
ہودہ کاموں اور باتوں ہے اعراض کرنے والے ہیں، تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لغوا نرکا ۃ انجام دیتے ہیں، اس کے دومعنی عرض کیے ہے، ایک یہ کہ وہ اوگ زکاۃ کا فریض انجام
ویتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی عرض کے تھے، ایک یہ کہ وہ اوگ زکاۃ کا فریض انجام
فرمائی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیخی اپنی عفت اور عصمت کا فرمائی کہ وہ ایک ہوں میں ہوتارہا ہے۔
تخظ کرنے والے ہیں، لیخی میں ہوتارہا ہے۔

### امانت اورعهد كاياس ركهنا

اس الگی صفت بیر بیان فرمائی کدوہ لوگ اپنی امائوں اور ایے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں ، آج اس آ ہت کر ہے کا بیان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع کرنے کا بیان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروری کرنے کا ارادہ ہے ۔ یعنی ایک مؤمن کی دنیا و آخرت وونوں کی فلاح کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنی امائت کا پاس رکھے اور اپنے عہد کا پاس رکھے ، قر آن کریم ہیں بیدونوں چیزیں الگ الگ بیان فرمائی ہیں ، ایک امائت اور ایک عہد ۔ مؤمن کی علامت نیے ہے کہ وہ امائوں کا پاس کرنے والا ہے ، اور اپنے عہد کو پوراکر نے والا ہے ۔

### امانت قرآن و حدیث میں

ان میں سے مہلی چیز "امانت" ہے،اور فلاح کے لیے بیضروری قرار دیا گیا کہ انسان امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، بلکہ امانت کو ٹھیک ٹھیک اس کے اعمل تک پہنچائے،قر آن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ أَنْ تُؤْذُوا الْإَمَانَاتِ إِلَى آهُلِهَا

(التساء ۵۸۰)

یعنی اللہ تعالی تہمیں تھم دیتے ہیں کہ امائق کوان کے متحق لوگوں تک پنچاؤ۔ قرآن وصدیث میں اس کی بڑی تاکید دار د ہوئی ہے۔ایک صدیث میں رسول کریم علیہ تعلقہ نے ارشاد فرمایا:

> ثلاث من كن فيه كان منا فقاً خالصاً اذاحدث كذب واذا وعداخلف وَاذا الرّتمن خان \_

( بناري - كتاب الايان ، باب علامات المنافق )

یعنی تمن چیزیں ایک ہیں کداگروہ کی انسان میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔

پہلی ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ ہولے، دوسری ہے کہ جب وہ کسی ہے وعدہ

کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے

با جب اس کو کسی چیز کا امانت وار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی
علامات ہیں، مؤمن کا کامنہیں۔اس لئے اس کی بری تاکید وارد ہوئی ہے۔

امانت اٹھ چکی ہے

آج مارے معاشرے میں بیدخیانت محیل کی ہے، نبی کریم ملک کا وہ ارشاد

جارے اس دور پر سادق آرہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آجائے گا کہ امانت دنیا سے اٹھ جائے گی ، اور لوگ کہا کریں گے کہ فلال ملک میں فلال شہر میں فلال بہتی میں ایک شخص رہتا ہے ، وہ امانت دار ہے ۔ یعنی امانت دار لوگ ختم ہوجا کیں کے ، سب خائن ہوجا کیں گے ، اور اتحا دُکا نوگ ہوں کے جوامانت کا پاس رکھنے والے ہو تھے ۔ ایک مؤمن کی خاصیت ہے ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا۔

# حضورصلي الثدعليه وسلم كاامين مونا

تی کریم منافق نبوت سے پہلے بھی اور ہے مکہ میں "مصادق" اور "امین" کے لقب ے مشہور تنے ، یعنی آپ سیج تھے،آپ کی زبان بر مجھی جموث نہیں آتا تھا،آپ امانت وارتقے، جو اوا آپ کے باس امانت رکھواتے تھے ان کو ایرا مجروسہ ہوتا تھا کہ نی کریم علی اس اہ نت کاحق ادا کریں گے۔ چنا نچہ جب آپ مکہ کرمہ ہے ججرت فرما رے تھے اس ونت بیالم تھا کہ کفار نے ظلم وستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے ،آپ کے فلاف تل كمنسوب بنائ جارب تهاس حالت يس رات ك وقت آب كواي شرمكة كرمد الكنا يزاراس و قت مجى آب كو بيكر متمى كدمير السالوكول كى جوا مائتیں رکھیں ہوئیں ہیں ،ان کو اگر پہنچاؤں گا توبدراز کھل جائے گا کہ میں یہاں ہے جار ہا ہوں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوساری امانتیں سیرد فرمائیں، اور ان کو اینے بہتر یر لٹایا، اوران سے فرمایا کمیں جارہا ہوں بتم برامانتی ان کے مالكون تك يبنياؤ،اور جباس كام ع قارغ بوجاؤ تو جرجرت كرك مديد منوره آ جانا۔ اور وہ اہانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھیں ، بلکے کافروں کی مجھی تھیں ، وہ کافر جو آپ کے خون کے بیاسے تھے، جوآپ کے ساتھ دشنی کا معالمہ کردہے تھے، ان کی

(IAA)

امانتول کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا تظام فرمایا۔

### غزوه خيبر كاايك واقعه

غزدہ خیبر کے موقع پر جب نی کریم علیہ نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، خیبر میں یہودی آباد تھے، اور ان کی خصلت شروع ہی ہے سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہنے تھے، اور خیبران کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، نی کریم علیہ نے ان کی سازشوں ہے امت مسلمہ کو بچانے کے لئے خیبر شہر کا محاصرہ کیا۔ پیشہر کی قلعوں پر مشتمل تھا، یہودی اس محاصرے کے دوران شہر کے اندر بند تھے، اور نی کریم علیہ کی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔

#### اسود جرواما

جب محاصر ہے کو چندون گزر گئے تو ایک چرواہا جس کا نام روایتوں ہیں اسود' آتا ہے۔ جولوگوں کی بحریاں پڑایا کرتا تھا۔ وہ بحریوں کو پڑانے کی خاطر قلعے ہے باہر لکلا، باہر نکل کراس نے دیکھا کہ نبی کریم علیقہ کالشکر محاصرہ کئے ہوئے ہے، اس چروا ہے کہ دل ہیں خیال آیا کہ ہیں جاکرد کیھوں کہ بیکون لوگ ہیں؟ اور کیاان کا پیغام ہے؟ یہ لوگ کیا چاہے ہیں؟ ان کی دعوت کیا ہے؟ چنا نچہ وہ اپنی بحریوں کو چراتے ہوئے کیا ہوئے تریب آگیا۔ اور لشکر والوں ہے یو چھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ محابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بادشاہ تو کوئی نیمیں ہے، البت نبی کر پر ہمانے اللہ اللہ کے دسول ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ کے دسول ہیں۔ اور ان کی قیادت ہیں ہم لوگ میہاں آئے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ کے دسول ہیں۔ اور ان کی قیادت ہیں ہم کوگ میہاں آئے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ اس چروا ہے نے کہا کہ کیا ہیں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے فر مایا کیوں نہیں دیکھ

سے ؟ چرواہے نے بو چھا کران کا کل کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فر مایا کران کا کوئی کل منبیں ہے، وہ سائے گھور کے پتول کا چھپٹر ہے، اس کے اندروہ تشریف فرما ہیں، جاؤ، اور جا کران سے ال اور اس چروا ہے نے کہا کہ بیس جا کر بادشاہ سے الوں؟ بیس تو ایک غلام آدمی ہوں، سیاہ فام ہوں، میری رنگت کالی ہے، بحریاں چراتا ہوں، بیس کی بادشاہ سے کسے السکتا ہوں؟ محابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے نی کر یم النے کو کسی سے ملے بیس کوئی عارفیس ہے جا ہے وہ کیرا بھی آدمی ہو۔

#### حضور ہے مکالمہ

چنانچدہ جروا اجرت کے عالم میں نی کر یم اللہ کے خیے میں بی گی گیا، اوراندر جا کرسر کاردو عالم اللہ کی خواہ جہاں آراکی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس چواہ ہے نوہ جہاں آراکی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس چواہ ہے؟ رسول حضور القد سے اللہ نے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول کر یم اللہ نے فر مایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا تی فیم ہوں ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو حید کا پیغام لیکر آیا ہوں کہ اس کا نئات میں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، اس لئے صرف اللہ کی عبادت کی جائے ، یہی میری بنیادی دعوت ہے ، اس چرواہ نے کہا کہ اگر میں اس دعوت کو تی کہا کہ اگر میں اس دعوت کو تیول کر اوں اور اللہ کے سوا ہر معبود کا انگار کردوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ نی کر یم صلی اللہ علیہ و کہا کہ در ایک مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ اور میں موجودہ وزندگی تو عارض ہے ، ناپائیوار ہے ، ہرایک کو اس دنیا ہے ، اور مرنے کے بعد جوزندگی میل اور اہدی ہوگی ، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس اہدی زندگی میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرائی گی ۔

### اوراسودمسلمان ہوگیا

پر پر واکلہ برا اللہ کیا کہ چھا اگریس مسلمان ہوگیا تو یہ مسلمان بھے کیا سیمسی ہے؟ آپ تابع نے خرایا کہ وہ شمیس اپنا بھائی جمیس کے، اور شمیس اپنا بھائی بہر کے اس پر وائم والے بیل گے؛ جبکہ بیس سیاہ فام آدی ہوں ، اور میرے سینے سے بد بواٹھ دی ہے، اس حالت بیس کوئی بالدار آدی مجھے سینے سے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے، آپ فرمارے بیس کہ یہ سلمان جمھے گلے لگائیں گے۔ حضورا قد کی اللہ کے فرمایا کہ بیس گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی وصدانیت پر ایمان لے آتے ہوتو اللہ تعالی تھاری بد بوکو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے ، اور تممارے جبرے کی سیای کوتا بنا کی بیس تبدیل کر دیں گے ، اور تممارے جبرے کی سیای کوتا بنا کی بیس تبدیل کر دیں گے۔ اس اللہ کے بندے کے دل پر اتا الر ہوا کہ اس نے پورا کلمہ پڑھا ؟

"اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله "

اورائمان کے آیا۔

# بہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاؤ

ایمان لانے کے بعد حضور اقد کی ایک ہے کوش کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں ، جو آپ تھم دیں گے اس کو بجالاؤں گا۔ لہٰذا اب آپ مجھے بتا کیں کہ میں کیا کروں؟ رسول کریم اللّے نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کروگہ یہ بریاں جوتم لیکرآئے ہو، یہ تبہارے پاس ان کے مالکوں کی امانت ہیں، تم اس معاہدے کے تت یہ کریاں لائے ہو کہ تم ان کو پُراؤگ، اور پُرانے کے بعدان کو والہی کروگ۔

(YYY)

للبذا پہلا کام بیر کرو کہ ان بکر یوں کوواپس لے جاؤ، اور خیبر کے اندر لے جا کر ان کے مالکوں تک پہنچا آؤ۔

# سخت حالات میں امانت کی پاسداری

ذراانداز ہ لگا یے کہ حالتِ جنگ ہے، اور دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جنگ کی حالت میں جنگ کی حالت میں جنگ کی حالت میں اس کے مال پر بھی بعد کہ لینا جائز ہوجاتا ہے، ساری دنیا کا بھی قانون ہے۔ اوراس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کی کئی تھی ، اور کھانے کی کی کا یہ عالم تھا کہ اس غزوہ جمیر کے موقع پر بعض صحابہ کرام ہے جم جمور ہو کر گدھے ذرج کرکے ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، کوشش کی ، بعد میں حضور اقدی اللے نے منع فر مایا کہ گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، کوشش کی ، بعد میں حضور اقدی تھی ہوئی ویکی التی گئیں۔ اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہم سے انداز ہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہم سے انداز ہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہم سے انداز ہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہم سے انداز ہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہم سے انداز ہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہم سے انداز ہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہم سے انداز ہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہم سے انداز ہ ہوتا ہے کہ محابہ کے تحت وہ بحریاں کرام ہم سے انداز ہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے تحت وہ بحریاں حاب کر آیا تھا ، اس کے حضور اقد میں تھانے نے فرمایا کہ پہلے وہ بحریاں واپس کرو۔ اس کے بعد میر سے یاس آنا۔

# تلوار کےسائے میں عبادت

چنانچدوہ پُروال قلعے کے اندر گیا ،اور قلعے کے اندر بکریاں چھوڑیں ،اور پھر حضوراقد س اللہ کیا کروں؟ اب صورت حضوراقد س اللہ کیا کہ دیت میں آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ اب کیا کروں؟ اب صورت حال بیتی کہ نہ تو اس وقت کی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کو نماز کا تھم دیتے ، شرمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کوروزے کا تھم دیتے ۔اور نہ ووا تنا مالدار تھا کہ اس کو زکاۃ کا تھم

دیے، شرق کاموسم تھا کہ اس سے فی کرایا جاتا۔ حضورا اقدی اللہ اللہ کار اس وقت نو
ایک عبادت ہوری ہے، جو کلواروں کے سائے بی انجام دی جاری ہے وہ ہے جباد فی
سینل اللہ لہٰذا تم اس جہاد بی شائل ہوجا وَاس چروا ہے نے کہا کہ اگر بی اس جہاد بی
شائل ہوگیا تو اس بی امکان یہ بھی ہے کہ بی مرجاوں۔ اگر بی مرگیا تو میرا کیا ہوگا؟
حضورا قدی تھا ہے نے فرمایا کہ بی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگرتم شہید ہو گئے تو اللہ تعالی
تہارے چہرے کی سابی کوسفیدی بی تبدیل فرما دیں گے، اور تمہارے بدن کی بد بوکو
خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ چنا نچہوہ اللہ کا بندہ جہاد بی شامل ہوگیا ، اور مسلما نوں کی
طرف سے لا ، اور شہید ہوگیا۔

# جنت الفردوس ميں بہنچ گيا

جب غروہ فیرخم ہوا تو رسول کر پھی گئے میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لئے باہر

نکلے ہوئے تھے، ایک جگدد کھا کہ صحابہ کرام گا جوم ہے، آپ قریب پہنچ اور پوچھا کیا

بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جولوگ اس جہاد ہی شہید ہوئے ہیں، اس ہی ہمیں

ایک لاش نظر آرہی ہے جوہم نے پہلے بھی نہیں دیکھی، اس آ دی ہے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ اسکے سب آپس ہیں رائے زنی کررہے ہیں کہ یہ کون آ دی ہے؟ اور کس طرح شہید ہوا ہے؟ حضوہ اللئے نے فر مایا کہ جھے دکھا وَ، آپ نے دیکھا تو یہ وہ اس اور ج واہا تھا،

شہید ہوا ہے؟ حضوہ اللئے نے فر مایا کہ جھے دکھا وَ، آپ نے دیکھا تو یہ وہ اس کو بہی ناہوں۔

نیم کر پھر اللئے نے صحابہ ہے فر مایا کہ آب کو شہیں بہیا نے ، لیکن میں اس کو بہی ناہوں۔

نیم کر پھر اللئے نے صحابہ ہے فر مایا کہ اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی ہیں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی ہیں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی دندگی ہیں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی کہ اللہ تھا کہ اللہ کے واسطے ایک بھی در بی ہیں کہ اللہ تھا کہ اللہ کے واسطے ایک بھی وابسے دیا ہی کہ وابسے ایک میں وابسے ایک وابسے ایک میں وابسے ایک بھی در بی ہی کہ اللہ تھی کہ وابسے ایک میں وابسے ایک وابسے ایک میں وابسے ایک وابسے ایک میں وابسے ایک جو رہی ہیں کہ اللہ تے اس کو سیدھا جنت الفردوں ہیں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھورتی ہیں کہ اللہ وابسے ایک وابسے ایک نے اس کو سیدھا جنت الفردوں ہیں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھورتی ہیں کہ اللہ کے اس کو سیدھا جنت الفردوں ہیں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھورتی ہیں کہ اس کو سیدھا جنت الفردوں ہیں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھورتی ہیں کہا

(LLA)

الله تبارک و تعالی نے اس کے جسم کی سیائی کوسفیدی میں تبدیل فر مادیا ہے، اور اسکے جسم کی بد بوکومشک وعبر سے زیادہ حسین خشو سے تبدیل کردیا ہے۔

# امانت کی اہمیت کا انداز ہ لگا ئیں

اب و کھنے کہ نبی کریم میں نے میں حالب جنگ میں جہاں میدان کارزار کھلا ہوا ہے، جہاں لوگ ایک دومرے کے خلاف جانیں لینے کے لئے تیار میں۔وہاں ربھی نی کر مرسیال نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ یہ چروالم امانت می خیانت كرے ،اورمسلمان ان بكريوں ير قبضه كرليں \_ بلكة ان بكريوں كووالي فرمايا ، بيے امانت ك الميت اوراكي ياسدارى جس كوني كريم الله في في اين مبارك على عابت كيا، لبذا المانت مي خيانت كرنايه ومن كا كامنيس -اى لئے حديث شريف مي حضو معالية في فرمایا کہ تمن چزیں الی ہیں کہ جب وہ کس شخص میں یا کی جائیں تو وہ ایکا منافق ہے، ایک بہ کہ جب بات کرے تو جنوٹ بولے ، اور جب وعد ہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے،اور جباس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تووہ اس میں خیانت کرے ۔۔۔ یہ تین اوصاف جس انسان میں یائے جائیں گے تو وومؤمن نہیں کہلائے گا ، بلکہ منافق ہے،اللہ تعالی ہم سب کوا مانت کا یاس کرنے کی تو نتی عطافر مائے ،اور خیانت ہے ہرمسلمان کو بچائے۔ آمین

و آخر دعوانًا أن الحمد لله رب العلمين

0000



مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

### بِسُم الله الرحمٰنِ الرَّحِيْم ط

# امانت كاوسيع مفهوم

اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَعَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُرُدُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُنِينًا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ وَحَدَهُ لا مُنْصِلًا لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلُهُ فَلا مَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا الله الله الله وَحَدَهُ لا مُنْ مَنْ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَيْدِرَ لَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَيْدِرَد صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَيْدِرَد مَنْ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِشَعِ اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ الله فَي صَلاَتِهِمُ الرَّحِيْمِ ٥ الله فَيْ صَلاَتِهِمُ الرَّحِيْمِ ٥ قَدْ الْفَلْحَ النَّمُومِيُونَ ٥ اللهِ يَعْمَ فِي صَلاَتِهِمُ الرَّحِيمِ ٥ قَدْ الْفَلْحَ النَّمُومِيُونَ ٥ اللهِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدْ الْفَلْحَ النَّمُومِيُونَ ٥ اللهِ مُعْمَد اللهِ مَنْ اللهُ وَالْمَامِينَ اللهُ مُعْمَد اللهُ مَنْ اللهُ مُعْمَد اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْمَد الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدْ الْفَلْحَ النَّهُ وَالْمَالَةُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ الله

الرَّحْمَةُنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَـدُ اقْلَحُ الْمُوْمِئُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ خَيْعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ اللَّهُ عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ اللَّهُ عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ المَّلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِآمَانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ وَاعُونَ ٥ اللَّذِيْنَ هُمْ لِآمَانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ وَاعُونَ ٥

(سورة المؤمنون: اتا4)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكريم و تحن على ذلك من الشاهدین و الشاكرین والحمد لله رب العلمین

تمهيد

بررگان محتر ماور برادران عزیز: سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات کابیان کافی عرصہ ہورگان محتر ماور برادران عزیز: سورة المؤمنون کی ابن صفات کو بیان فر مایا ہے، جن پران کی صلاح وفلاح کا دارو مدارہ، ان صفات میں ہے اکثر کابیان پہلے ہو چکا ہے، گذشتہ جمد کو ''امانت' کا بیان شروع کیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو امانت کا پاس کرتا ہے، میں نے بیعرض کیا تھا کہ امانت میں خیانت کرنا کتنا بواجرم اور کتنا بواگناہ ہے۔ اور بہت کی امانت میں جن اس میں خیانت کرنا کتنا بواجرم اور کتنا بواگری ہوتا ہے۔ اور بہت کی امانت ہیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ بھی امانت ہے، اور ہم لوگ اس میں خیانت کرنا شروع کردیتے ہیں، اور دل میں کی جرم اور گناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ بیہ وتا ہے اس گناہ سے تو بداور میں سندخار کی بھی تو فیت نہیں ہوتا۔

#### ہمارے ذہنوں میں امانت

چنانچہ عام طور ہے لوگ امانت کا جومطلب سیھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کی فخص نے اپنی کوئی چیز ہمارے پاس لاکر رکھوادی، اور ہم نے اس کو حفاظت ہے رکھ دی، اور اس چیز کوخود استعال نہیں کیا، اور کوئی گر برنہیں کی، خیانت نہیں کی۔ بس امانت کا بی منہوم سیجھتے ہیں، بےشک امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن قرآن وحدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس معنی اور اس کا منہوم اس ہے کہیں زیاد وسیع ہے۔ اور بہت کشادہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔

# بيزندگی اورجسم امانت ہیں

سب ہے پہلی چز جوابات کے اندروافل ہے، وہ ہماری '' زندگ ''ہے،

ہے، ہم ال جو ہمارے پاس ہے۔ ای طرح ہمارا پوراجہم سر ہے لیکر پاؤں تک بدابات

ہے، ہم ال جسم کے مالک نہیں، اللہ جل شانہ نے ہے ہم جوہمیں عطافر مایا ہے، اور یہ
اعضاء جوہمیں عطافر مائے ہیں، بیآ تکھیں جس ہے ہم ویکھتے ہیں، بیکان جس ہے ہم
سنتے ہیں، بیناک جس ہے ہم سوتھتے ہیں، بیمنہ جس ہم کھاتے ہیں، بیزبان جس

ہولتے ہیں، بیناک جس ہے ہم سوتھتے ہیں، بیمنہ جس ہم کھاتے ہیں، بیزبان جس
خرید کرلائے ہے، کہ اللہ تعالی کی امانت ہیں، بتاؤ! کیا تم بداعت کہیں بازار سے
خرید کرلائے ہے؟ بلکہ اللہ تعالی نے بغیر کی معاوضے کے اور بغیر کی محنت اور مشقت

کے پیدا ہونے کے وقت ہے ہمیں دید ہے ہیں، اور ہمیں بیفر مادیا کہ ان اعضاء ہواور
ان تو توں سے لطف اٹھاؤ۔ ان اعضاء کو استعمال کرنے کی جمہیں کھلی اجازت ہے۔ البت
ان اعضاء کو ہماری معسیت اور گناہ ہی مت استعمال کرنے۔

# خودکشی کیوں حرام ہے

چونکہ بیزندگی بیجہم اور بیاعضا وامانت ہیں، ای وجہ سے انسان کے لئے خودگی کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کولل کردینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اسلنے کہ بیجان اور بیجہم ہماری اپنی ملکیت ہوتا تو ہم جو چاہتے کرتے، چاہاں کو تباہ کرتے یا برباد کرتے یا آگ میں جلادیتے۔ لیکن چونکہ بیجان اور بیجہم اللہ کی امانت ہے، اسلئے بید امانت اللہ کے بہر دکرنی ہے، لہذا جب اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلا کیں گے، اس وقت ہم جا کیں گے، پہلے ہے خود کئی کرکے اپنی جان کوئم کرنا امانت میں خیانت ہے۔

444

# اجازت کے باوجود قتل کی اجازت نہیں

یکی وجہ ہے کہ اگر کوئی فض دو مرے سے یہ کہدے کہ بیل شمصیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جھے قبل کردو، یا جس شمصیں اجازت دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ کا اور میرا پاؤں کا اللہ اور کوئی فض جا ہے گئی ہی اجازت دیدے، اور اسٹامپ بیبر پر لکھ دے کہ جس اس سے کوئی مطالب نہیں کروں گا۔ لیکن دو سرے فخص کے لئے اس کی اس چیش کش کو قبول کرنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے، البند اگر کوئی فخص دو سرے سے کہ یہ میرے پہیس تم لیلو، اور تم ان چیوں کو جو جا ہو کرو، تو دو سرے فخص کو بیر تی حاصل ہوجائے گا کہ دو پہیے ہے لیا داراعضاء کا بینے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس سے بید چال کہ یہ میں اور جان ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اور جب امانت ہیں اور جان کا میں استعمال کرتا ہے جس کی مالک اجازت دے، اور اس کام سے ان کو بچانا ہے جس سے مالک اراض ہو، اور جو مالک کونا پہند ہو۔

#### اوقات امانت ہیں

ای طرح زندگ کے پیلیات جوگزر رہے ہیں،اس کا ایک ایک لمحداللہ تعالیٰ کی المانت ہے،ان لمحات کو ایے کام میں صرف کرنا ہے جو دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے فاکدہ مند ہو، اگر ان لمحات کو اس کے صطابق ہو،اگر ان لمحات کو اس کے فلاف کاموں میں خرچ کریں گے قویامانت میں خیانت ہو جائے گی۔

قرآن كريم مين امانت

يك وه امانت ہے جس كا ذكر اللہ تعالى في سورة احزاب كے آخرى ركوع ميں

فرمایاہے :

إِنَّا عَرَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَآبَيُنَ آنُ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشُفَقُنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ د إِنَّهُ كَان ظَلُوماً جَهُولاً ه

(الاحراب : ۲۲)

فربایا کداس امانت کوہم نے آ سانوں پراورز بین پراور پہاڑوں پر پیش کیا کہ یہ امانت تم اٹھا لوتوان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا کہ نہیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اوراس امانت کے اٹھانے سے ڈرے، وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت یکٹی کدان سے کہا گیا کہ ہم شخصی عقل دیں گے، اور بہ محمد دیں گے، شخصی زندگی دیں گے، اور یہ عقل، یہ بھے اور بہر نزدگی تو یہ کے کہ فلال کام میں نہیں کرنا، اگرتم اس زندگی کو ہمارے میں اس زندگی کو خرج کرنا ہے، اور فلال کام میں نہیں کرنا، اگرتم اس زندگی کو ہمارے احکام کے خان استعمال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی، اور اگر ہمارے احکام کے خلاف استعمال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی، اور دائی مذاب ہوگا۔

### آ سان، زمین اور بہاڑ ڈرگئے

جب اس امانت کی چیش کش آسانوں پہلی گئی کہتم بیامانت اٹھالوتو آسانوں نے
کہا کہ ہم موجودہ حالت میں بہتر چیں ، اگر بیامانت ہم نے لے لی تو پیتہ نہیں کہ اس کو
سنجال سیس کے یانہیں۔ اور اگر نہ سنجال سکے تو آپ کے فرمان کے مطابق وائی جہنم
کے ستحق ہوں گے ، اور ہمیشہ کے لئے ایک عذاب کھڑا ہوجائے گا اس لئے یہ بہتر ہے
کہ نہ ہمیں جنت لحے ، اور نہ جہنم لحے ، اس وقت عافیت ہے تو جیں۔ چنانچہ آسانوں

نے انکار کردیا ۔

پراس امانت کواللہ تعالی نے زیمن پر چیش کیا کہ تو بہت بردا اور شوس کرہ ہے،
تیرے اندر پہاڑیں، سمندر ہیں، ورفت، جمادات، نباتات تیرے اندر ہیں، تم بید
امانت لیلو، توزیش نے کہا کہ یس اس کے اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اگر بیامانت میں
نے اٹھالی تو خدا جانے میراکیا حشر ہے گا، لہذا اس نے بھی انکار کردیا۔

اس کے بعد بہاڑوں پراللہ تعالی نے اس امانت کو چیش کیا کہتم سخت جان ہو،اور
لوگ سخت جان ہونے میں بہاڑوں ہے تشہید دیتے ہیں، تم یامانت اٹھالو،انہوں نے
بھی انکار کردیا کہ ہم یدامانت نہیں لیتے، موجودہ حالت ہماری بہتر ہے، اور اگر اس
آزمائش میں پڑ گئے تو پہنیں کامیاب ہوں گے، یاناکام ہوں کے، اور اگر تاکام ہوئے
تو ہمارے او پرمصیب آجائے گی۔

### انسان نے امانت تبول کرلی

اس کے بعد ہم نے امانت انسان پر پیش کی کہتم بیامانت افعالو، حدیث شریف یلی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں انسانوں کی تخلیق سے ہزار ہاسال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں ، ان سب روحوں کو جمع فر مایا ، اور ہر روح ایک چھوٹی می چیوٹی کی شکل میں سامنے آئی ، اور اس وقت ان کے سامنے بیامانت بیش کی کہ آسان ، زمیں اور پہاڑ تو سب اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے ، تم یہ امانت لیے ہو؟ اس انسان نے کہا کہ ہاں میں لیتا ہوں ، جب انسان نے قبول کرایا تو بیامانت اس کے پاس آگئی۔

لبذابدزندگ امانت ہے، بیجهم امانت ہے، بداعضاء امانت ہیں، اور عركا ايك

ایک لمحدامات ہے، اب جوال امانت کا پاس کرے وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح
یافتہ ہے، کبی وہ امانت ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا .

ياً يُهَاالُذِينَ آمَنُوالَا تَخُونُوُااللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥

(الاندل ١٤٤)

اے ایمان والو! اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت ندگر و کہ تم نے اللہ تعالی ہے۔
امانت کی تھی ، اور اللہ کے رسول نے شمیں اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا ، اس
امانت کے خلاف خیانت نہ کرو، اور جوامائتیں تحصارے پاس سوجود ہیں ان کو تھیک ٹھیک استعمال کرو۔ امانت کا سب سے پہلامغہوم ہیہے۔

ملازمت کے فرائض امانت ہیں

امانت کا دوسرامنہوم اس کے علادہ ہے جس کو عام طور پرلوگ امانت نہیں سیجھتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک فخض نے کہیں ملازمت اختیار کی ہے، اس ملازمت ہیں جو
فرائفش اس کے ہرد کئے گئے ہیں وہ امانت ہیں، ان فرائفش کو وہ ٹھیک ٹھیک بجالائے۔ اور
جن اوقات ہیں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیاہے، ان اوقات کا ایک ایک
لحمد امانت ہے ۔ لہذا جوفرائفش اس کے ہرد کئے گئے ہیں، اگر وہ ان فرائفش کو ٹھیک
ٹھیک انجام نہیں دیتا، بلکہ کام چوری کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے فرائفش ہیں کوتا ہی کررہا ہے،
اور امانت ہیں خیانت کررہا ہے۔

وه تنخواه حرام ہوگئ

مثلاً ایک شخص سرکاری وفتر میں ملازم ہے، اوراس کواس کام پراگایا گیا ہے کہ

جب فلان کام کے لئے لوگ تمحارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کردینا۔ یہ کام اس کے ذمہ
ایک فریضہ ہے جسکی وہ تخواہ لے رہا ہے ، اب کوئی فخص اس کے پاس اس کام کے لئے
آتا ہے ، وہ اس کوئلادیتا ہے ، اس کو چکر کھلاد ہا ہے ، تاکہ یہ تنگ آگر ججھے پھی دشوت
دیدے۔ آن کے سرکاری دفتر اس بلاے بھرے پڑے ہیں ، آج سرکاری ملازم جس
عہدے پہلی ہے وہ یہ بھتا ہے کہ جو شخص میرے پاس آرہا ہے اس کی کھال اتار تا اوراس
کاخون نچوڑ نامیرے لئے طال ہے۔ یہ انات ہیں خیانت ہے ، اوروہ اس کام کی جو
شخواہ لیتا تو وہ تخواہ اس کے لئے طال ہوتی ، اور برکت کا سب ہوتی ۔ لہذا اس کام
کرنے پر جورشوت لے رہا تھا وہ تو حرام ہی تھی ، کیکن اس نے طال تخواہ کو بھی حرام
کردیا ، اس لئے کہ اس نے اپنے فریسے کو سجع طور پر انجام نہیں دیا۔

#### ملازمت کے اوقات امانت ہیں

ای طرح الازمت کے لئے یہ طے کیا تھا کہ یم آٹھ (۸) گھٹے ڈیوٹی دونگا،
اب اگراس آٹھ (۸) گھٹے کی ڈیوٹی میں ہے کچھ چوری کر گیا ،اور کچھ وقت اپ ذاتی
کام میں استعال کرلیا تو جتنا وقت اس نے اپ ذاتی کام میں استعال کیا، اس وقت
میں اس نے امانت میں خیانت کی ، کیونکہ یہ آٹھ (۸) گھٹے اس کے پاس امانت
ہے، اس کے لئے جائز نہیں تھا کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یہ اوقات
یک چکے، اب اگر اس وقت میں ووستوں ہے باتمیں شروع کرویں یہ امانت میں
خیانت ہے۔ اور جتنی ویر یہ خیانت کی اتن ویر کی شخواہ اس کے لئے طال
نہیں ہے۔

### بسينه لكلايانهيس؟

میں کہا کرتا ہوں کہ آجکل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو یہ اور ہوں کرتے ہیں تو یہ صدیث بہت یا درہتی ہے کہ مزدور کواس کی مزدوری پیدنشک ہونے سے پہلے ادا کرو، گر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی تو دیکھو کہ پیدنگلا بھی یانہیں؟ ہمیں پیدنگلے کو کوئی فکر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ہیرا پید نگلتا جا ہے تھا وہ نگلا یانہیں؟ اور واقعۃ ہم اجرت فکر میں ہیں گام میں میرا پید نگلتا جا ہے تھا وہ نگلا یانہیں؟ اور واقعۃ ہم اجرت کے حق دار ہے یانہیں؟ اس کوتو کوئی نہیں و کھتا، بس یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری ادا کرو۔ ہمر حال ایڈرائف کی ادائی میں کوتا ہی ،اور یہ اوقات کا چراتا یہ سب امانت میں کوتا تی ،اور یہ وقت تا چراتا یہ سب امانت میں خیات ہے ،اوراس کے کوش جو چیے ٹل رہے ہیں وہ حرام ہیں ، وہ انسان اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کھارہا ہے۔

#### خانقاه تفانه بھون كااصول

علیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سر فی خانقاہ میں اور مدرسی پیرطریقہ تھا کہ استادول کے لئے کھنے مقرر سے کہ فلال وقت میں وہ استاد آ بیگا ،اور مدرسہ کی طرف کوئی قانون اور ضابط مقرر نہیں تھا، مگر ہر فخض کا مزاح بنادیا گیا تھا۔ اس لئے جب کوئی استاد تا نیر ہے آ تا تو وہ رجس پرنوٹ لکھ وہ بتا کہ آج میں اتنی تا خیر ہے آیا ، اور اگر مدرسہ کے اوقات کے درمیان کوئی دوست یا کوئی کہ آج میں اتنی تا خیر سے آیا ، اور اگر مدرسہ کے اوقات کے درمیان کوئی دوست یا کوئی عزیز رشتہ دار ملا قات کے لئے آگیا ، اور اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے تو اس وقت گھڑی و کھے کر استاد وقت نوٹ کر لیتا کہ بید دوست اس وقت آیا ، اور اس وقت والیس گیا ، اور جب شخواہ والیس گیا ، اور آ دھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ والیس گیا ، اور آ دھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ وصول کرنے کا دوست آتا تو وہ پورے مہینے کا گوشوا دا چیش کرتا اور ایک درخواست چیش کرتا

کہ ہم ہے اس ماہ میں یہ کوتا ہی ہوئی ہے ، اور ہم نے اتنا وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں ترج کردیا تھا، البنداات وقت کی تخواہ ہماری کاٹ فی جائے۔ اس طرح ہراستاد مہینے کے ختم پر درخواست دیکراٹی تنخواہ کواتا تھا۔

### تنخواه کاٹنے کی درخواست

الجمد للد، بم نے دارالعلوم میں بھی پیطریقدرکھا ہوا ہے، اورصدر ہے لیکر چرای

تک ہرایک کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جاتا ہے کہ جتنا وقت ذاتی مصروفیات میں استعمال

ہوا ہے، اس کی تخواہ کو او ہے ہیں۔ آج کے دور میں تخواہ بڑھانے کی مثالیس تو بہت ملیس

گی ، لیکن کوئی ورخوامت آپ نے ایک نہیں دیکھی ہوگ جس میں اس نے بیدورخواست دی

ہوکہ میں نے ملازمت کے اوقات کے دوران آئی دیرا پناذاتی کام کرلیا تھا، لبذا میری آئی

تخواہ کا ہے لو، کیونکہ دہ حرام ہے، وہ میرے لئے طال نہیں۔ آج اس کا کسی کو خیال نہیں۔

# اپنے فرائض سیح طور پرانجام دو

اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے یہ نعروتو لگایا جاتا ہے کہ ہمارا جن جمیں پورا ملنا چاہیے ، لیکن ہم اپنا فریضہ پوراادا کریں ، اور ہمارے فرمہ جو واجبات ہیں ان کو ادا کریں ، اس کی کسی کو فکر نہیں ۔ قر آن و صدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم خفص اپنے فرائض بجالانے کی فکر کرے ، جب ہم انسان اپنے فرائض صحیح طور پر بجالائے گا تو دوسرول کے حقوق خود بخو دادا ہو جا کیں گے۔ بہر حال ، او قات میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے ، اور اس کے نتیجے میں اچھی خاصی طال ما زمت کی آ مدنی کو حرام بنا لیتے ہیں۔ اگر یہی سرکاری ملازم مسیح کو حق وقت پر آئے ، اور شام کو حج وقت پر جائے ، اور اپنے فرائض کو سیح طور پر بجالائے ، اور دل میں بیزیت اور شام کو حج وقت پر جائے ، اور اپنی ہی خدمت کے لئے یہاں بیٹھا ہوں ، چونکہ اپنا پیٹ

اورا پنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے تنخواہ ضروری ہاں وجہ سے تنخواہ لیتا ہوں ، لیکن میری نیت میہ ہے کہ میں محکوق کی خدمت کروں ، تو اس صورت میں میہ بورے آنھ (۸)
میری نیت میہ ہے کہ میں محکوق کی خدمت کروں ، تو اس صورت میں میہ بورے آنھ (۸)
محفظ اس کیلئے عبادت اوراجر و تو اب کا باعث بن جا کیں گے ، اور تنخواہ بھی حلال ہوگ ۔
لیکن اگر اوقات کی چوری کرنی ، یا اپنے فرائض بورے طور پر انجام نہیں دیے تو اس نے طلال آمدنی کو حرام بنالیا، اس شخواہ کو آگ کے انگارے بنالئے۔

# حلال اورحرام میں فرق ہے

آج ان پیمیوں میں فرق نظر نہیں آرہاہے، بلکہ طلال اور حرام دونوں دیکھنے میں کیساں نظر آ رہے جیں، لیکن جب یہ ہماری ظاہری آ تکھیں بند ہوں گی ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹی ہوگی اس وقت پند چلے گا کہ رہرام آ مدنی جو لے کرآیا تھاوہ آگ کے انگارے سے ، جودہ اپنے پیٹ میں مجرر ہاتھا، قرآن کریم نے ارشاد فر مایا کہ :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتَمْنِي ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْنِ نَاراً ه

(النباد: ۱۰)

لینی جوجوگ بیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بجرتے ہیں۔ آج ہماری پوری قوم عذاب میں جٹلا ہے ، کسی کوسکون نہیں ہے ، کسی کو چین نہیں ہے ، کسی کوآرام نہیں ہے ، کسی کا مسئلہ طن نہیں ہوتا ، ہرا یک انسان بھاگ دوڑ میں جٹلا ہے ، بیسب اس لئے ہے کہ امانت میں خیانت کرنا اس قوم کی گھٹی میں پڑگئی ہے ، اور جس قوم کو حلال اور حرام کی پرواہ باتی ندر بی ہو ، وہ فلاح کہاں ہے پائے گی ، قرآن کریم کا فرمان سے ہے کہ فلاح ان لوگوں کو ملے گی جوامائق کا اور عہد کا پاس کرنے والے ہیں۔

### عاریت کی چیزامانت ہے

امانت کی ایک اہم تم ہے ہے کہ کی دوسرے کی کوئی چزآ ہے کے پاس عاریما آ گئی ہے، "عاریت" کا مطلب یہ ہے کہ جھے کی ہے کوئی چیز استعال کے لئے لے لیتا ، مثلاً کوئی كآب دوسرے سے برجنے كے لئے لے لى ، يا دوسرے كاتلم لے نيا ، يا كاڑى لىلى ، ب چزیں امانت ہیں، لبذا پہلی بات تواس میں یہ ہے کہ جب ضرورت یوری ہوجائے اس کے بعد جلد از جلد اس چیز کواس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، آج لوگ اس کی برواہ نہیں كرتے ، چنانچدايك چيز وقتی ضرورت كے ساتھ آپ نے دوسرے سے لے لی تھی ،اب ضرورت فتم ہوگی ، لیکن دہ چیز آپ کے پاس کے پاس پڑی ہوئی ہے، واپس پہنچانے کی فکر نہیں ہے۔ اوراصل مالک بعض اوقات ما تکتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر میں نے مانگا تواس کو برا کیے گا الیکن اس کو ضرورت ہے اور اس کے دل پر ایک تشویش ہے کہ میری میے چیز فلال کے پاس ہے،اورا کپ نے بے پروای میں وہ چیز ڈال رکھی ہے،تو جتنی دیروہ چیزاس کے مالک کی خوش دلی کے بغیر آپ کے پاس رہے گی ، اتنی دیر آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔

# حضرت مفتى محمر شفيع صاحبٌ اورا مانت كي فكر

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محر شفیع صاحب قدس الله مر ، جب آخری عمر شی بہت ذیار ہوگئے تھے، اور دل کی تکلیف عمر شی بہت ذیار ہوگئے تھے، اور صاحب فراش ہوگئے تھے، اور دل کی تکلیف تھی ، چار پائی ہے اٹھ کر چانا مشکل ہوتا تھا ، اس لئے اپنی چار پائی پر بی سارا کام انجام دیتے تھے ، کھانا بھی چار پائی پر کھاتے تھے ، اور جب کھانے سے فارغ : وتے تو ہمیں تکم

دیے کہ بیر برتن فرا باور بی فانے میں پہنچادو، بعض اوقات ہم کی کام میں مشغول ہوتے اور برتن پہنچائے میں پہنچادو بعض اوقات ہم کی کام میں مشغول ہوتے اور برتن پہنچائے میں پہنچائے ہوتا تو فرورت پوری ہوئے کے بعد فور آوا بسی کا تھم دوسرے کمرے سے اس کمرے میں آجاتی تو ضرورت پوری ہوئے کے بعد فور آوا بسی کا تھم دیے دیے کہ اس کوا پی جگدر کھدو۔ ایک دن میں نے بوچھ لیا کہ حضرت! بیسب آخر کھر ہی کی چیزیں ہیں اگر ان چیز دل کوا پی جگدر کھنے میں تھوڑی تا خیر ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ تا خیر کی دجہ سے استے پریشان کوں ہوجاتے ہیں؟

اس وقت جوجواب دیاس سے اندازہ ہوا کہ یاللہ والے کتن دور کی بات سوچتے ہیں۔ فرمانے گئے کہ اصل بات ہے ہے کہ بیل نے اپنے وصیت نامے ہیں یہ لکھ دیا ہے کہ جتنی اشیاء اس کمرے ہیں ہیں ، وہ صرف میری ملکیت ہیں ، اور باقی گھر کی ساری اشیاء ہیں اپنی الجیہ کی ملکیت ہیں ، اب اگر کوئی چیز اشیاء ہیں الجیہ کی ملکیت ہیں ، اب اگر کوئی چیز باہر سے یہاں آ جاتی ہے تو وہ ان کی ملکیت ہے ، اور امانت کا محم یہ ہے کہ اے اس کے اصل مالک تک جلد از جلد پہنچاؤ۔

### موت كادهيان هروقت

دوسری بات یہ ہے کہ آگر میرا اس حالت میں انقال ہو جائے ،ادر وہ چیز میر ے
کرے میں پڑی رہ جائے ،اور جبکہ وصیت تا ہے میں میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو چیزیں
میرے کمرے میں ہیں، وہ سب میری ملکیت ہیں، تو اس وصیت کے اعتبار ہے جو چیزیں
میری ملکیت نہیں وہ میری ملکیت شار ہو جا کیں گی ، اور اندیشہ ہاں کے نتیج میں حقد ارکا
حی فوت ہوجائے گا ،اس وجہ ہے میں میہ چاہتا ہوں کہ جو چیز باہر سے آئے وہ جلد از جلد الی فی

جگہ پر پہنچ جائے۔۔۔۔اب آپ امانت کی اہمیت کا اندازہ لگا کیں۔ یہ سب شریعت کے احکام ہیں، جن کا شریعت نے تھم دیا ہے لیکن ہم لوگ دن رات ان احکام سے لا پروائی میں بتلا ہیں ، دوسروں کی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ،ہمیں اس کو واپس کرنے کی کوئی فکر نہیں ۔ کی بیچارے نے آپ کے پاس اپنے برتنوں میں کھانا بھیج دیا تھا ،اب آپ کھانا کھا کرختم کر بھے ،لیکن برتن پڑے ہوئے ہیں ،ان کو بجوانے کا کوئی اہتمام نہیں ،طلانکہ وہ برتن آپ کے پاس امانت ہیں ،اگر اس دوران وہ برتن آپ کے پاس لوٹ جائے ہیں ،اگر اس دوران وہ برتن آپ کے پاس لوٹ کا جائے منہیں ہوئے تو اس کا وبال آپ کے ذمے ہوگا ، چونکہ آپ نے بروقت واپس کرنے کا اہتمام نہیں ہا۔

### دوسرے کی چیز کا استعال

ایک بات یہ ہے کہ اگر دومرے کی چیز ہمارے استعال میں ہے تو اس چیز کو مالک کی مرضی کے خلاف استعال کرنا بھی امانت میں خیانت ہے ، مالک نے جس کام کے لئے دی مرضی کے خلاف استعال کرنا تو جائز ہے ، کیونکہ اس کی مرضی اس میں شامل ہے ، لیکن اس کی مرضی سے خلاف چوری چھچے استعمال کیا جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی ، اور بڑا گناہ ہے ، مشلا کسی نے آپ کو کسی خاص مقصد کے استعمال کے لئے گاڑی دیدی تو اب خاص مقصد میں استعمال کرنا تو جائز ہے ، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کسی کام میں استعمال کرنی تو ناجائز، جرام اور امانت میں خیانت ہے۔

## دفترى اشياء كااستعال

جولوگ دفتر میں ملازم ہوتے ہیں ،ان کو دفتر کی طرف سے بہت ی چیزیں استعمال کرنا جائز کے لئے ملتی ہیں ،اب دفتر کے تو اعداور ضوابط کے تحت تو ان اشیاء کو استعمال کرنا جائز

ہے،اوراگران قواعد اور ضوابط کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہ ترام ہے،اور اہانت ہیں خیانت ہے۔ مثلاً وفتر کی طرف ہے آپ کو پین ملا ہے، پیڈ ملا ہے، لفافے ملے ہیں، یا وفتر ہیں آپ کے فون لگا ہوائے ، یا دفتر کی طرف ہے آپ کو گاڑی ملی ہوئی ہے، یا موٹر سائیل ملی ہوئی ہے۔ اور اب ان چیز ول کے استعمال کے بارے ہیں دفتر کے پچھ تو اعد ہیں کہ ان تو اعد کے تحت ان اشیاء کو استعمال کیا جائے ، تو اب قواعد کے دائر ہے ہیں ان اشیاء کو استعمال کرنا جائز ہے، ان قواعد سے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو استعمال کرنا جائز ہے، ان قواعد سے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اسپے کی ذاتی کام ہیں استعمال کرنا کو خیانت ہے،اور اس کے نتیج ہیں خیانت کاعظیم گناہ انسان کے ذیلے لازم آ جاتا کے بہراں تک شار کیا جائے ورنہ زندگی کے ہر شعبے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے یاس امانت موجود ہے۔

#### دواؤل كاغلط استعمال

ایک مماحب نے ایک مرتبہ جھ ہے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے علاج کرانا بہت آسان کردیا ہے، میں نے پوچھا کہ کیے آسان کردیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ
ہمارے پڑوی میں ایک مماحب ہیں وہ ہم پر بڑے مہریان ہیں، ان کواپ دفتر سے علاج
کی مہولت ملی ہوئی ہے، وہ جو دوا خریدتے ہیں، اس کا بل دفتر میں جمع کرادیتے ہیں، دفتر
والے وہ رقم ان کوادا کردیتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہدیا ہے کہ مہیں جب بھی کوئی دوائی
خریدنی ہو، تم خرید کربل جھے دے دیا کرو، میں دفتر سے اس کی رقم وصول کر کے تمہیں دیدیا
کروں گا، اس طرح تمہیں بیدوائیاں مفت بل جایا کریں گی۔

اب دیکھیے کہ ان صاحب کو دفتر والوں نے یہ بردات دے رکھی تھی کہ ان کے گھر کا کوئی آ دی بیار ہوجائے ،اوراس کے علاج پر جو خرچہ آئے تو اس کا بل جمع کرادیں تو

(TYP)

ان کودفتر سے پیم با کیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ خادت شروع کردی کہاہے پر وسیوں

کوادراہے دوستوں کواس میں شامل کرلیا، اب جھوٹ اس کے اندر موجود ہے، دغابازی اس

کے اندر موجود ہے، اور ابانت میں خیانت اس میں موجود ہے، اس لئے کہ جور قم تہمیں مل

ربی ہے وہ ابانت ہے، جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے جس وہیں پر استعمال کرنا آپ

کے لئے طلال ہے، اس کے علاوہ حرام ہے، وہ صاحب یہ بھے رہے ہیں کہ ہم نیکی کررہے
ہیں دوسروں کے ساتھ ، کین حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کے نتیج میں آخرت
میں کرون پکڑی جائے گی۔

## حرامآمدني كاذربعه

یہ تو صرف خاوت کی صد تک بات تھی ، جب کہ بہت ہے لوگوں نے اس کو آمد ٹی کا ذریعہ بنا رکھا ہے ، مثلاً دوسرے سے کہ دیا کہتم دواخر ید کر بل جمیں دیدوجو چیے لیس گے ،

اس بیس سے آ و ھے تہبارے ، آ دھے ہمارے ۔ آج امانت کا لحاظ ندر کھنے کے نتیج بیس معاشرہ تباہ ہوہ و چکا ہے ، اور یہ جودن رات معیبتیں ، پر بیٹانیاں ، بیار میاں اور وشمنوں کے حلے ،

معاشرہ تباہ ہو چکا ہے ، اور یہ جودن رات معیبتیں ، پر بیٹانیاں ، بیار میاں اور وشمنوں کے حلے ،

بدا مغیاں اور آل و غارت کری کا باز ارگرم ہے ، یہ سب کیوں ندہو ، جبکہ ہم نے آپ آپ کوان کاموں کے لئے منتی کرایا ہے جو کا فروں کے تنے ، ان کا فروں نے کم از کم اپنی حد تک امانت اور دیا نت کو اپنالیا ہے ، جس کے نتیج بیں الشاقعا لی نے ان کو دنیا بیس عروج دیدیا۔

امانت اور دیا نت کو اپنالیا ہے ، جس کے نتیج بیں الشاقعا لی نے ان کو دنیا بیس عروج دیدیا۔

اور ہم نے قرآن کر یم کی ہدایات کوئرک کر دیا ، جس کا نتیج دید ہے کہ ہم ہر چگہ پست اور ذکیل ہوں ہے ہیں۔

باطل مٹنے کے لئے آیا ہے

مير \_ والديا جدقدس الله مر ف الك بدى خوب صورت بات فرمايا كرتے تھے، جو

(YMD)

ہر مسلمان کو یاد رکھنی جاہیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں، قرآن کریم توبیکہتا ہے کہ

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاً

( ين امرآ كل : ٨١ )

یعنی باطل قو دینے کے لئے اور شنے کے لئے آیا ہے، ابھرنے کے لئے نہیں آیا، کین اگر کمی باطل قوم کوتم دیکھیو کہ وہ دنیا کے اندر ابھر رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے تو سجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئے ہے، جس نے اس کو ابھارا ہے۔ باطل میں ابھرنے کا دم نہیں تھا۔

### حق صفات نے ابھار دیا ہے

لہذا یہ امارے دیمی جن کوہم روزانہ برا بھلا کہتے ہیں، چاہوہ ماریکہ ہو، یا برطانہ ہو، انہوں نے و نیا کے اندر جومقام حاصل کیا ہے وہ باطل کی وجہ ہے حاصل نہیں گیا، بلکہ کھ حق کی صفات ان کے ساتھ لگ گئ ہیں، جو انہوں نے ہم سے لی ہیں، وہ یہ کہ ان کے اندر آپس کے معاطوں ہیں امانت داری ہے، اور خیانت سے جی الا مکان اکثر و بیشتر لوگ پر ہیز کرتے ہیں، وہاں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، وہاں پر بھی بڑے براے دھو کہ باز پڑے ہوئے ہیں، کی ماطور پر آپس کے معاطلت ہیں انہوں نے امانت اور ویانت کو اپنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بہ تا نون بنایا ہے کہ جو خص صحیح راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالی اسے وی جیسے ہوں کی حصرتیں ہوگا، لیکن کی اللہ تعالی اسے وی جیسے ہوگا، لیکن کی اللہ تعالی اسے وی جیسے ہوگا، لیکن کی مصرتیں ہوگا، لیکن کی دریا ہے اور اللہ تعالی کے دنیا کے اندر میں گا، اور مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، اس کا متیجہ بہ ہے دنیا ہے اندر ذکیل ہور ہے ہیں۔

# مجلس کی با تنیں امانت ہیں

ایک اور چیز ہے جس کی طرف بی کریم علی نے وضاحت کے ساتھ توجہ
دلائی، چنانچا پ نے فربایا '' اَلْمَجَالِسُ بِاالْامَانَةِ '' لیخی انسانوں کی مجلسوں میں کمی
گئی بات بھی ''امانت ''ہے ، مثلاً دو چار آدمی بیٹے ہوئے تھے ، ان میں ہے کی
ایک نے کوئی بات کمی، تو آپ کے لئے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیراس کی بات کو
کہیں اور جا کرنقل کر دیں ، اس لئے کہ جو بات اس کے منہ نظل کر آپ کے کان میں
پڑی ہے ، وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے ، البذا اگر دوبات کی اور سے بیان کرنی
ہوئی ہے اجازت او کہ می تھاری ہے بات فلاں نے قبل کرنا چاہتا ہوں ، آپ کی
اجازت ہے یا نہیں ؟اس کی اجازت کے بغیراس بات کو کہیں اور جا کر بیان کرنا امانت میں
خیانت ہے۔

# راز کی بات امانت ہے

ای طرح کی نے آپ کواپنے رازی کوئی ہات کہددی ،اور ساتھ میں یہ بھی کہددیا کہ
اس کواپٹی حد تک رکھنا ، تو جب تک اس کی مرضی نہ ہو ،اس ہات کو کہیں اور جا کرنقل کرتا یہ
رسول الشعافی کے ارشاد کے مطابق المانت میں خیانت ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے
اگر دوسرے کے رازی کوئی بات معلوم ہوگئی تواب اس کو ساری دنیا میں گاتے ہمرہ ہے
ہیں ، یہ سب المانت میں خیانت کے اندرداخل ہے۔

#### اعضاءامانت ہیں

اگر ذرا گېرى نظرے دىچھوتوانسان كا اپناو جود بھى الله تعالى كى امانت ہے، يەجىم سر

(KAT)

# آنکھ کی خیانت

مثلاً اگرآ کھے ان چیز دل کور یکھا جارہا ہے جواللہ تعالی کی مرضی کے فلاف ہیں،
اور تامحرم پرلڈت لینے کے لئے نگاہ ڈالی جارتی ہے، ایکی فلمیں دیکھی جارتی ہیں جن کا
د کھنا حرام ہے، توبیآ کھاللہ تعالی کی تافر مائی ادر معصیت میں استعمال ہور ہی ہے۔ اللہ تعالی
نے توبیآ کو حمیں اس لئے دی تھی کہتم اس سے نفع اٹھاؤ، دنیا کے حسین مناظر اس کے
ذریعے دیکھو، اس کے ذریعے اپنی بچوں کو دیکھی کرخوش ہو، اس کے ذریعے اپنے والدین کو
دیکھرخوش ہو، اس کے ذریعے اپنی بھائی، بہن اور دوست احباب کودیکھی کرخوش ہو، اور اس
کے ذریعے دنیا کے کام چلاؤ کیکن تم نے اس آ کھے کو فساد میں استعمال کرلیا ، گناہ اور
معصیت میں استعمال کرلیا۔ توبیاللہ تعالی کی امانت میں خیانت ہوئی۔

### كان اور ہاتھ كى خيانت

بیکان تہمیں اس لئے دیے گئے تھے کہ اس کے ذریعے ضرورت کی ہاتیں سنو ، اچھی ہاتیں مجمی سنو، اور تفریح کی ہاتیں بھی سنو، لیکن معصیت کی ہاتیں سننے سے تہمیں روکا میا تھا۔ لیکن تم نے اس کان کو معصیت کی ہاتیں سننے میں استعمال کیا، بیداللہ تعمالی کی امانت

مي خيانت بولي۔

سے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیے تھے تاکہ تم اس کے ذریعے جائز مقاصد کاصل کرسکو، کماؤ ، محنت کرو، جدو جہد کرو لیکن تم نے یہ ہاتھ اللہ تعالی کے سواکس اور کے سامنے پھیلا دیے ، جیاں پھیلا تا تہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ ہاتھ کا غلط استعمال ہے ، جو امانت میں خیانت ہے ۔ یا ان ہاتھوں سے ایسی چیز پکڑلی جس کا پکڑ تا تہارے لئے جائز نہیں تھا، یہا مانت میں خیانت ہے۔

# جراغ سے چراغ جاتا ہے

ہرانسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپ اعمال کا جواب دو ہے، لوگ کیا کررہے ہیں، ان کود کھ کر بھی بھی ان جیسا بن جاؤں ، اس کا کوئی جواز نہیں ۔ اگر ہرانسان کے دل بھی شمیر کی شمیر کو دین ہوجائے ، تقوے کی شمیر ورش ہوجائے کہ جھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے ۔ اگرایک آ دی کے دل میں بیا اس بیا ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی سقت یہ ہے کہ ایک چراغ ہے دوسراج اغ جاتا ہے ، اور اس طرح ماحول جراغ ہے دوسراج اغ جاتا ہے ، اور اس طرح ماحول بی اجازہ ہوجائے تھی اجازہ ہے ، اور اس طرح ماحول میں اجالا ہوجاتا ہے ، الہذا ہرانسان اپنی جگہ پر امانت کا پاس کرنے کی فکر کرے ، بین نہ سوپے کہ ساری و نیا ایک طرف جاری ہے ، ہیں اکملا کیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دنیا ہیں جب کہ ساری و نیا ایک طرف جاری ہے ، ہیں انسان ہے ہوا ہے، پینیسر جب دنیا ہیں تشریف لاتے ہیں تو وہ تنہا ہوتے ہیں ، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا ، بینیسر جب کا م شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک وہ توالی کی طرف سے مدر ہوتی ہے ۔

میں تو تنہا ہی جلا تھا جانب منزل مگر لوگ کچھ ملتے گئے ، اور قافلہ بنتا ممیا (444)

وعافر ما ئیں کدانشد تعالی ہم سب کوان یا توں پڑل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،اور امانتوں کا پاس رکھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين







مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بسُم الله الرحمن الرجيم ط

# عہداور وعدہ کی اہمیت

آلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ
وَنَـ هُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ آنَهُ بِنَا وَمِنْ سَيّنَاتِ آعْمَالِنَا .. مَـنْ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ
مُنْ اللّٰهُ وَمَنْ يُنْصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَآشُهَدُ آنَ لَّا إللهُ إلله الله وَحُدَهُ لا
شَيْرِيْكَ لَـهُ وَ آشُهَـ لُـهُ أَنْ سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و وَرُسُولُهُ
صَـلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً
تَشْهِرُدُ

أَمَّا بَعُدُ ا فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَ اللّهِ يَنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَ اللّهِ يُنَ هُمُ اللّهِ يُنَ هُمْ عَنِ اللّغُو مُعْرِضُونَ ٥ وَالّهِ يْنَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الّهِ يُنَ هُمُ اللّهَ يُنَ هُمْ خَيْرُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(سورةالمؤمنون ۱ تا ۸)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين.

تمهيد

بررگان محتر مادر برادران عزیز: سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے ساسنے تلاوت کیں، ان کی تشریح کا سلسلہ کافی عرصہ ہولی رہا ہے، ادر ہم اس آیت کریمہ کک پنچے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ '' وَ الَّذِیْنَ هُمُ لِاَ مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ '' یدو ولوگ ہیں جواپی امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، ادارا ہے عہد کا پاس کرتے ہیں، امانتوں کی رعایتوں ہے متعلق میں نے گذشتہ دو جمعوں میں قدرتے نفصیل کے ساتھ اس کی مختلف صور تیں بیان کی تھیں کہ امانت میں کیا کیا چیزیں واضل ہوتی ہیں، اور امانت میں خیانت کرنا، اور امانت کا پاس نہ رکھنے کی کیا کیا صور تیں ہمارے معاشرے میں دائے ہو چکی ہیں، اور ان سب سے نہنے کی مفرورت ہے۔

### قرآن وحديث ميل عهد

دوسری چیز جواس آبت کریمه یل بیان کی گل ہے، وہ "عبد کالحاظ" وکھنا، یعنی مؤس کا کام یہ کہ کہ کالحاظ" کریمہ یل بیان کی ہے، وہ اس کا پورا پاس کرتا ہے، پورا کی کام یہ ہے کہ وہ جو عبد کرلیتا ہے یا جو وعدہ کرلیتا ہے وہ اس کا پورا پاس کرتا ہے، پورا کی ظاف ورزی نہیں کرتا ہے آن کریم کی بہت می آیات میں اللہ تعالیٰ نے "دوعدہ" اور "عبد" کی پاسداری کا تھم دیا ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا :
وَا وَ فُو اَبِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْنُولًا

( نی امراکل : ۲۳ )

لعنی جوعبد کرداس کو پورا کرد ، کیونکداس عبد کے بارے میں تم ہے آخرت میں سوال ہوگا۔

كرتم في فلال وعده كيا فقاء ال كو بوراكيا يانبيل كيا؟ فلال عهد كيا تقاء بوراكيا يانبيل كيا؟ وومرى جكد الله تعالى في قرمايا:

" يَأَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا آوُفُوا بِالْعَقُودِ "

( الماكدة: ١ )

اے ایمان والو! تم آپس بیس کی کے ساتھ عبد و پیان با ندھ لوتو اس کو پورا کرو۔ بہر حال!
قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے ، اور یہ بھی مسلمان کے مسلمان ہونے کی
علامت قرار دی گئی کہ مسلمان بھی عبد شکنی نہیں کرتا ، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور
وعدہ کو پورا ندکر تا یہ منافق کی علامت قرار دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور علی ہے۔
ارشاد ہے : آیکہ الکمنافیق قبلا ٹ

"اذا حدث كلب و اذاا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان "
منافق كى تين علامتس بي، جب بات كرية جموث بول، 
جب وعده كري تو وعدي كافلاف ورزى كري، اور جب 
البيك پاس كوكى امانت ركھوائى جائے تواس بيس كيانت كرے 
( نفارى، كاب الايمان، باب علامات المنافق )

وعدہ کرنے سے مملے سوچ لو

اس معلوم ہوا کہ ان نیزوں بیس ہے کوئی کام بھی مؤمن کا کام بیس ،مسلمان کا کام بیس ،مسلمان کا کام بیس ،مسلمان کا کام بیس کہ وہ جموت ہوئے ، یا وعدہ خلائی کرے ، یا امانت بیس خیانت کرے ۔ آ دی وعدہ کرنے کرنے سے پہلے سوم رتبہ سوج نے کہ بیس اس وعدے کو پورا کرسکوں گا یا نہیں ، وعدہ کرنے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ،لیکن جب سوج سمجھ کرمشورہ کرتے تمام نتائج کوسا شنے

ر کھنے کے بعد جب ایک دعدہ کرلیا تو اب مسلمان کا کام یہ ہے کداس وعدے پر قائم رہے۔ صرف ایک صورت ہے جو شریعت نے جائز قرار دی ہے ، وہ یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کو فَی حقیق عذر پیش آگیا ، اور عذر کی حالت اللہ تعالی نے مشتنی فر مائی ہے ، اس صورت میں دوسرے آ دی کو بتا دے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن مجھے کچھ عذر پیش آگیا ہے ، جس کی وجہ سے میں یہ وعدہ پورا کرنے سے قاصر ہوں۔

#### عذر کی صورت میں اطلاع دے

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کی ہے وعدہ کرلیا کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا ،اور
ارادہ بھی تھا کہ کل اس کے گھر جائیں گے ،لیکن بعد میں تم بیار ہوگئے ، یا گھر میں کوئی اور بیار
ہوگیا ،اوراس کی دیچے بھال کے لئے اس کے پاس بہنا ضروری ہے ،اور جانا ممکن نہیں ہے ، تو
یہ ایک عذر ہے اور عذر کی صورت میں اگر کوئی فخض وعدہ پورانہ کر ہے تو شریعت میں اس ک
مخبائش ہے ،اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں ۔البتہ اس صورت میں حتی الامکان
اس بات کی کوشش کرنی جا ہے کہ سامنے والے کوالیے وقت میں بتا دیا جائے کہ وہ کسی الجھن
اور پریٹانی میں جتلا نہ ہو ۔ بہر حال ؛ وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے ، اور وعدے کی
خلاف ورزی کو حضورا تدس تھیا ہے نیات کی علامت ہے ، اور وعدے ک

#### ايك صحاني كاواقعه

مدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبدر سول کریم علی ہے کہ سانے ایک سحانی کی علی ہے کہ سانے ایک سحانی کی دیا گئی ہے کہ این میں آتا ہے کہ ایک مرتبدر سول کریم علی ہے اور وہ بچہ ان کے باس نہیں آر ہا تھا ، اور آنے ہے انکار کر مہاتھا ان سحانی نے اس بچے کو ترغیب دینے کے لئے سے کہد دیا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آوجاؤ، ہم تہمیں ایک چیز دیں گے، جب حضور اقدمی علی ہے نے ان کے سے الفاظ سے

''کہ جم تہمیں ایک چیز دیں گے' تو آپ نے ان صحابی ہے پوچھا کہ یہ بتاؤ تہاراواقعی اس نے کو چیز دیے کا ارادہ تھایاویے بی بہلانے کے لئے آپ نے اس سے بیہ بددیا تھا؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے پاس ایک تھورتھی ، اور میراارادہ تھا کہ جب وہ آئے گاتو اس کو تجور دیدوں گا، آپ علیقہ نے فرمایا کہ اگر واقعی تہارا تھور دیے کا ارادہ تھا، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تہارا دل میں اس کو چھودیے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ تھن اس کو ایے بہددیا کہ جم حمہیں ایک چیز دیں مے تو بہراری طرف سے وعدہ خلافی ہوگی۔

### بچے کے ساتھ وعدہ کر کے پورا کریں

اور نے کے ساتھ وعدہ فلائی کرنے ہیں دوہرانقصان ہے، ایک نقصان تو وعدہ فلائی
کے گناہ کا ہے، اور دوسرانقصان یہ ہے کہ پہلے دن ہے، بی نیچ کے ذہن ہیں آپ یہ بات
وال رہے ہیں کہ وعدہ کر کے مگر جانا کوئی خرابی کی بات نہیں، پی کا ذہن ایسا صاف ہوتا ہے
جیسے سادہ پھر، اس پر جو چیز نقش کر دی جائے تو ہمیشہ کے لئے وہ چیز نقش ہوجاتی ہے۔ گویا کہ
پہلے دن ہے آپ نے وعدہ فلائی کا بیج بیچ کے ذہن ہیں بودیا، اب اگروہ پچ آئندہ بھی بھی
وعدہ فلائی کرے گا تو اس وعدہ فلا فیوں کے گناہ ہیں آپ بھی حصد دار ہوں گے، اس لئے
کہ آپ نے اپنے طرز عمل ہے اس کو وعدہ فلا ف بنایا، اس لئے بیچ کے ساتھ فاص طور پر
اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یا تو بچ ہے وعدہ کر ونہیں، اگر وعدہ کروتو اس کو پورا کرو،
تاکہ بیچ کو بیا حساس ہو کہ جب کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو پورا کرو،
تاکہ بیچ کو بیا حساس ہو کہ جب کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے۔

بے کا خلاق بگاڑنے میں آپ محرم ہیں

ہمارے معاشرے میں اس معاطے کے اندر غفلت اور بے احتیاطی بہت عام ہے،

کہ بچ کوتعلیم دلانے کے لئے اچھے ہے اچھے اسکول میں داخل کردیا ، بیکن گھر کا ہا حول ایسا بنایا ہوا ہے جس ہے اس بچ کا عزاج و فداق اس کے اخلاق و کر دار خراب ہورہے ہیں۔ مثلاً آپ گھرے باہر کہیں جارہے ہیں ، اور پچ ضد کررہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اب آپ نے اس بچ ہے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کرلیا کہ میں تنہارے لئے ایک چیز نے کرآتا ہوں۔ یہ کہر کرآپ چلے گئے ، آپ نے اس بچ کو بہلاتو دیا ، لیکن جو وعدہ آپ نے بی کے ساتھ کیا تھا، وہ پورانہیں کیا تو ایک طرف تو آپ وعدہ خلائی کے بجرم بے ، اس بچ کے ساتھ کیا تھا، وہ پورانہیں کیا تو ایک طرف تو آپ وعدہ خلائی کے بجرم بے ، دوسرے یہ کداس بچ کی تربیت خراب کرنے کے بحرم بے ، اس بچ کا ذہن پہلے دن بے ، دوسرے یہ کداس کردیا ۔ لہذا بچ کے ساتھ معاملات کرنے ہیں بہت احتیاط کرنی جا ہے۔

#### بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا

ہمارے معاشرے ہیں ہے بات بھی بحشرت عام ہے کہ ایک فض آپ کے گھر ہوآپ

الے الے کے لئے آیا، یا کسی کا فون آیا، اور بچے نے آگر آپ کواطلاع دی کہ فلال صاحب

آپ سے ملنے کے لئے آیا، یا کسی کا فون آیا، اور بچے نے آگر آپ کواطلاع دی کہ فلال صاحب

آپ سے ملنے کے لئے آئے جیں، یا فلال صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔

اب آپ کا الن صاحب ہے بات کرنے کو اور ملنے کو ول نہیں چا وہ ہو ایم ہے، اس لئے آپ نے آپ نے کہ دیا کہ جو اکان سے کہدو کہ ابو گھر پر نہیں ہیں۔ اب بچے تو بید کھی رہا ہے کہ ابا جان گھر پر موجو دو ہونے کے باوجو دوجھ سے کہ لوار ہے ہیں کہ جا کر جھوٹ بول دو کہ گھر پر موجو دو ہیں، تی آب اس سے جھوٹ بلوا کیں گے تو جا کہ جھوٹ بولے کے اس کے جھوٹ بلوا کیں گے تو کل جب وہ جھوٹ بولے کے اگر تو کس مذہب آپ اس کو جھوٹ بولے نے سے روکیں گے۔ اس کے کہ آپ نے تو خوداس کو جھوٹ بالنے کا عادی بنا دیا ، اپنے ذراسے مفادی خاطر جھوٹ کی

علین اس بچے کے د ماغ ہے منادی تو اب آگر وہ بچہ جھوٹ بولے گا،اوراس بچے کو جھوٹ ک عادت پڑ جائے گی تو اس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گئے..ور آپ نے اس بچے کی زندگی تباہ کردی۔اس لئے کہ جو آ دی جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو د نیا ہیں کہیں بھی اس پراعتاد نہیں کیا جاتا،اس پر بھر دسہ نہیں ہوتا۔اس لئے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خاص طور پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کو بچائی سکھائی جائے ،ان کو امانت داری سکھائی جائے ،ان کو وعدے کی یا بندی سکھائی جائے۔

#### حضور کا تین دن انتظار کرنا

روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، جو نبوت کے عطا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور اقد س میں ایک میں ایک کا کا گفت کی ساتھ معاملہ ہوا ، اور آپس میں یہ طے ہوا کہ فلال جگہ پر کل کو آپس میں ملاقات کریں گے۔ ون ، جگہ اور وقت سب طے ہوگیا۔ جب وقت مقررہ آیا تو رسول کریم علیت اس جگہ پر بہتے گئے ، اب آپ وہاں جا کر کھڑے ہوگئے ، گروہ خفس بیس سول کریم علیت اس جگہ پر بہتے گئے ، اب آپ وہاں جا کر کھڑے ہوگئے ، گروہ خفس نہیں سے وعدہ کیا ہوا تھا ، وہ اس جگہ نہیں آیا ، انظار کرتے ہوئے کئی گھنے گزر گئے ، گروہ خفس نہیں آیا ، انظار کرتے ہوئے کئی گھنے گزر گئے ، گروہ خفس نہیں متواتر ایا ، رسول کریم علیت وہاں کھڑے رہے ، روایات میں آتا ہے کہ تین ون تک متواتر اس جگہ آجاتے ۔ تین ون تک متواتر اس جگہ آجاتے ۔ تین ون بعد جب وہ صاحب آئے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدے پر نہ آکر جمعے تکلیف پہنچائی ۔ تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے کہیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہوجائے ، تین ون تک متواتر آپ نے وہاں انظار فرمایا۔

حضرت حذیفه کا ابوجهل ہے وعدہ

حضوراقدس علي في ايدايدوعدون كونجمايا كردالله اكبرآج اس كى

نظیر نبیش کی جاسکتی ۔حضرت حذیفہ بن میان رضی الند تعالیٰ عنہ شہور صحابی ہیں ،اور حضور عَلَيْتُ كراز دار بيں \_ جب بيادران كے دالد يمان رضي الله تعالى عند مسلمان ہوئے ، تو سلمان ہونے کے بعد حضورا قدس علیہ کی خدمت میں مدینہ طیبر آ رہے تھے۔رائے میں ان کی ملاقات ابوجہل اور اس کے لشکر ہے ہوگئی ،اس وقت ابوجہل اینے لشکر کے ساتھ حضور اقدى علية على الله تعالى عندى ملاقات ابوجہل ہے ہوئی تواس نے پکڑلیا ،اور یو چھا کدکہاں جارہ ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضورا قدس علیہ کی خدمت میں مدینہ طبیہ جارہے ہیں ، ابوجہل نے کہا کہ پھر تو ہم متہبیں نہیں چھوڑیں کے ،اس لئے کہتم مدینہ جاکر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو کے ، انہوں نے کہا کہ جارا مقصدتو صرف حضور عظیف سے ملاقات اور زیارت ہے۔ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے ۔ ابوجہل نے کہا کہ اچھا ہم سے وعدہ کروکہ وہاں جا کرصرف ملا قات کرو گے،لیکن جنگ میں حصہ نبیں لو گے ،انہوں نے وعدہ کرلیا۔ چنا نچے ابوجہل نے آپ کو حجور وياءآب جب حضوراتدس عليه كي فدمت من ينجيءاس وقت حضوراقدس عليه اینے سخابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر کے لئے مدیند منورہ سے روانہ ہو چکے تتے ، اور رائے میں ملاقات ہوگئے۔

### حق اور باطل كا پهلامير كه "غزوه بدر"

اب اندازه لگائے کہ اسلام کا پہلا حق وباطل کامعرکہ (غردهبد) ہورہاہ۔
اور یہ وہ معرکہ ہے جس کوقر آن کریم نے '' یوم الفرقان'' فرمایا، یعنی حق و باطل کے
درمیان فیعلہ کردیے والا معرکہ ، وہ معرکہ ہورہا ہے جس میں جوفض شامل ہوگیا۔ وہ
''بدری'' کہلایا، اور صحابہ کرام میں ''بدری'' صحابہ کا بہت او نچامقام ہے۔ اور'' اسمائے

بسدريسن "بطوروظيف ك راس جات ين ان كنام راف المارة عاكم المرادة الله عالم المرادة المر

#### گردن پربکوارر کھ کرلیا جانے والا وعدہ

بہرحال؛ جب حضوراتدس علیہ ہے ملاقات ہوئی تو حضرت صدیفہ رضی اللہ تق لی عند نے ساراقصہ سنادیا کہ اس طرح راستے ہیں ہمیں اپوجہل نے پکڑ لیا تھا۔ اور ہم نے وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑ ائی کہ ہم لڑ ائی ہیں حصہ نہیں لیں کے ،اور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ! بید بدر کا معرکہ ہونے والا ہے ، آپ اس ہیں تشریف لے جارہے ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس ہیں شریک ہوجا کیں ،اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے ، بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس ہیں شریک ہوجا کیں ،اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے ، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تلوارر کھ کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ ہیں حصہ نہیں لیس کے ،اوراگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑ تے ،اس لئے ہم نے وعدہ کرلیا ،لیکن آپ ہمیں اجازت دیدیں ۔کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیں ،اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہوجائے۔

( الاصابة ج ا ص ١٦٦)

تم وعده كركے زبان دے كرآئے ہو

لیکن سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے جواب میں فر مایا کہ نہیں ،تم وعدہ کر کے آئے ہو، اورزبان دے کرآئے ہو، اورای شرط پہم ہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جا کرمجر علیہ کی دیارت کرو مے ، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصر نہیں او مے ، اس لئے میں تم کو جنگ میں زیارت کرو مے ، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصر نہیں او مے ، اس لئے میں تم کو جنگ میں

حصد لینے کی اجازت نہیں دیتا۔

یده مواقع ہیں جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ ووائی زبان اورائے وعدے کا کتا یا کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آ دمی ہوتا تو ہزار تاویلیس کرلیتا ، مثانا یہ تاویل کرلیتا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ وہ ہے دل ہے تو نہیں کیا تھا ، دہ تو ہم ہے زبر دتی لیا عمیا تھا۔ اور خدا جانے کیا گیا تا ویلیس ہمارے فرہنوں ہیں آ جا تیں۔ یایہ تاویل کرلیتا کہ یہ حالت عذر جان کیا گیا تا ویلیس ہمارے فرہنوں ہیں آ جا تیں۔ یایہ تاویل کرلیتا کہ یہ حالت عذر ہماں لیے حضور اقد کی مین ہماتھ جہادیس شائل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جان ایک ایک آ دئی کی بڑی قیمت ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے لشکر میں صرف اسا مین ہمارے بی بی ۔ باتی افراد جیس ۔ جن کے پاس صرف کا اونٹ ، ہم گھوڑ ہے اور اٹھا لیے ہیں ، یہ لئکرا یک میں ہے کئی ہو اور کا مقابلہ کرنے کے لئے جار ہا ہے ، اس لئے ایک ایک آ دئی کی جان قیمت ہم راسلے مور ماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جار ہا ہے ، اس لئے ایک ایک آ دئی کی جان قیمت ہم راسلے ہوں اور جو وعدہ کرلیا گیا ہے ، اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

جہاد کا مقصد حق کی سربلندی

یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرنے کے لئے تیس ہور ہاہے، کوئی اقتد ار حاصل کرنے کے لئے تیس ہور ہاہے ، کوئی اقتد ار حاصل کرنے کے لئے تیس ہور ہاہے ۔ اور حق کو پامال کرکے جہاد کیا جائے؟ گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا جائے؟ یہ تیس ہوسکتا۔ آئ ہم لوگوں کی یہ ساری کوششیں بے کار جارتی ہیں ، اور ساری کوششیں بے اثر ہور ہی ہیں۔ اسکی و جہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کو نافذ کریں ، ہمارے دل و د ماغ پر ہروقت پر اروں تاویلیں مسلط رہتی ہیں، چنانچ کہا جاتا ہے کہ

اس وقت مصلحت کابی تقاضہ ہے، چلو، شریعت کے اس تھم کونظر انداز کردو، اور بیکہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو، بیکام کرلو۔

#### بيہ ہے دعدہ کا ایفاء

لیکن وہاں تو ایک بی مقصود تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ، نہ مال مقصود ہے ، نہ فتح مقصود ہے ، نہ نیا مقصود ہے ، نہ بہادر کہلا نامقصود ہے ، بلکہ مقصود ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجا کیں ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا جائے ، اس کو نبھا وَ ، چنا نچہ حضرت حذیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، دونوں کوغر وہ بدرجیسی نضیات ہے تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت کیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، دونوں کوغر وہ بدرجیسی نضیات ہے تھے۔ یہ تحرم رکھا گیا ، اس لئے کہ یہ دونوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پرزبان دے کرآئے تھے۔ یہ وعدہ کا ایفاء۔

#### حضرت معاوبيرضي اللدتعالي عنه

اگر آج اس کی مثال تلاش کریں تو اس دنیا میں الیی مثالیں کہاں ملیں گی؟ ہاں! محمد رسول الله صلی التدعلیہ وسلم کے غلاموں میں الی مثالیں طاب کیں گے۔ انہوں نے یہ مثالیں قائم کیں۔ حضرت معاویہ وضی اللہ تعالی عندان سحابہ کرام میں سے میں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلاقتم کے پروپیگنڈ ہے کئے میں ، اللہ تعالیٰ بچائے ۔ آمین ۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلاقتم کے پروپیگنڈ ہے کئے میں ، اللہ تعالیٰ بچائے ۔ آمین ۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلاقتم کے پروپیگنڈ ہے کئے میں ، اللہ تعالیٰ بچائے ۔ آمین ۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا نہیں کرتے میں ۔ ان کا ایک قصد من لیجئے ۔

## فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حضرت معادیدرضی الشتعالی عنه چونکه شام بن سے ۱س لئے روم کی حکومت سے ان کی ہروقت جنگ رہتی تھی ۔ ان کے ساتھ برسر پیکارر ہے تھے۔ اور روم اس وقت کی سپر پاور سمجی جاتی تھی ، اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی ۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرلیا ، اور ایک تاریخ متعین کرلی کہ اس تاریخ متعین کرلی کہ اس تاریخ کی مت بندی کی مت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت جھڑت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دائی جنگ بندی کی مدت تو تم نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت جھڑت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فو جیس رومیوں کی سرحد پر ایجا کر ڈال دوں ، تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہواس وقت میں فوراً تملہ کر دوں ، اس لئے کہ درشن کے دوئین میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی ۔ پھر کہیں جا کر انشکر روانہ ہوگا ، اور یہاں آنے میں وقت لئے گا۔ اس لئے معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا اور یہاں آنے میں وقت لئے گا۔ اس لئے معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا لئکر حملہ آ درنیس ہوگا ، اس لئے وہ اس حملے کے لئے تیار نیس ہوں گے۔ البذا اگر میں اپنا لئکر میں اپنا اگر میں اپنا انگر میں ہوئی ۔ بند زائر : ورخ وادر مدت ختم ہوتے ہی فور خصر کردوں گا وجہ دڑ وقتی میں ہوئی ۔

### بیمعامدے کی خلاف ورزی ہے

چنانچ دھزے معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال دیں ، اور فوج کا کچھ دھے سرحد کے اندران کے علاقے میں ڈال دیا ، اور حملے کے لئے تیار ہوگئے ۔ اور جیسے بی جنگ بندی کے معاہد ہے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے لئے کو چیش تدی کا تھم دیدیا ، چنانچہ جب لئیکر نے چیش قدی کی توبی چال بڑی کا میاب ٹابت ہوئی ، اس لئے کہ وہ لوگ اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے ۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کا لئیکر شہر کے شہر ، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جار ہا تھا ، اب فتح کے نشے کے اندر پورالٹیکر آ کے بڑھتا جارہا تھا کہ اچا تک دیکھا کہ چیچے ہے ایک گھوڑ اسوار دوڑتا چلا آرہا ہے ، اس کود کھے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنداس کے انتظار میں رک گے کہ شاید بیام برالمؤمنین کا کوئی نیا پیغام کے کرآیا ہو، جب وہ گھوڑ اسوار قریب آیا تو اس نے آوازیں دینا شروع کردیں:

"الله اكبر ، الله اكبر ، قفوا عباد الله قفوا عباد الله "
الله كبندو، تشهر جاؤ، الله كبندو، تشهر جاؤ، جب وه اور قريب آيا تو حضرت
معاويين و يكها كدوه عمرو بن نيسرض الله تعالى عنه جي ، حضرت معاوييرض الله تعالى عنه
في وجها كه كيابات ع؟ انهول في فرماياكه :

" وفاء لا غدر وفاء لا غدر "

مؤمن کاشیوہ وفاداری ہے، غداری نہیں ، عہد شخفی نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیس نے تو کوئی عبد شخفی نہیں کی ہے۔ بیس نے تو اس وقت تملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئی تھی ، حضرت عمرو بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر چہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئی تھی ۔ لیکن آپ نے اپنی فوجیس جنگ بندی کے دوران ہی سرحد جنگ بندی کے دوران ہی سرحد پر ڈال ویں ۔ اور فوج کا پچھے حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کردیا تھا۔ اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی ، اور بیس نے اپنے کا نوں سے حضور اقد س علیہ کو یہ فرماتے سناہے کہ :

من کان بینه و بین قوم عهد فلا یحلنه و لایشدنه

الی ان یمضی اجل له او ینبذ الیهم علی سواء

(تنک می کتاب الجهاد ماب فی افدر مدیث نمبر ۱۵۸۰)

یعنی جب تمهاراکی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، تو اس وقت تک عهد ندھولے ، اور نہ

باند ہے، ہیاں تک کہ اس کی مت نہ گزرجائے ۔ یا ان کے سامنے پہلے تھام کھلا یہ اعلان

کردے کہ ہم نے وہ عہد ختم کردیا، البذاحت گزرنے ہے پہلے یا عہد کے فتم کرنے کا اعلان

744)

کے بغیران کے علاقے کے پاس لیجا کر فوجوں کوڈال دینا حضورا قدس سلی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد کے مطابق آب کے لئے جائز نہیں تھا۔

#### سارامفتو حهملاقه واپس كرديا

اب آب اندازه لگاہے کہ ایک فات کشرے، جودشمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جارہا ہے،
اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکاہے، اور فتح کے نشے میں چور ہے۔ لیکن جب حضور اقد س علیہ اللہ کا ایدارشاد کان میں پڑا کہ اپنے عہد کی پابندی مسلمان کے فی شازم ہے۔ ای وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تق لی عند نے تھم دیدیا کہ بتنا علاقہ فتح کیا ہے۔ وہ سب والپس کردو ، چنانچہ پورا علاقہ واپس کردیا ، اور اپنی سرحد میں دوبار ، واپس آ گئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی نظر پیش نہیں کرسکتی کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا پر اپنا مفتو حد علاقہ اس طرح واپس کر دیا ہو۔ لیکن یبال پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ حاصل کرنا چیش نظر نہیں تھا۔ کوئی واپس کو واپس کر دیا ہو۔ لیکن یبال پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ حاصل کرنا چیش نظر نہیں تھا۔ کوئی واپس کو دانسی کے جب اللہ تعالی کوراضی کرنا تھا ، اس لئے جب اللہ تعالی کوراضی کرنا تھا ، اس لئے جب اللہ تعالی ورزی درست نہیں ہے ، اور چونکہ یہاں وعد وی خلاف ورزی درست نہیں ہوگے۔۔ یہ ہے وعد ہ ، کہ جب ورزی کا تھوڑا سا شائر ہر ہیدا ہور ہاتھا۔ اس لئے واپس لوث گئے۔۔ یہ ہے وعد ہ ، کہ جب زبان سے بات نکل گئی ، تو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگے۔

#### حضرت فاروق اعظم اورمعامده

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے جب بیت المقدی فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جو عیسائی اور یہودی تھے ، ان سے یہ معاہدہ ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے ، تمہاری جان ومال کی حفاظت کریں گے ، اور اس کے معاوضے میں تم ہمیں جزید اوا کروگے۔ "جسزیة" ایک ٹیکس ہوتا ہے ، جو فیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ

<u>(۲44)</u>

جب معام و ہوگیا تو وہ اوگ ہرسال جزیدادا کرتے تھے۔ایک مرتبداییا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنول کے ساتھ معرکہ پیش آگیا ،جس کے نتیجے میں وہ نو نج وبیت المقدس میں متعین تھی ان کی ضرورت ویش آئی کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اگرفوج کی کی ہے تو بیت المقدس میں فوجیس بہت زیادہ ہیں اس لئے وہاں ہے ان کومحاذ پر بھیج دیا جائے ۔ مصرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بیمشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے،اور فوجیس وہاں ہے اٹھا کرمحاذیر جھیج دو کیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو۔وہ یہ کہ بیت المقدس کے جینے میسانی اور یہودی ہیں ۔الن سب کوایک جگہ جمع کرو،اوران ہے کہوکہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذ مدلیا تھو، اور بیدمعامہ ہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں کے ،اور اس کام کے لئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہو اُنٹھی لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ننہ ورت پیش آگئی ہے،اس لئے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر کتے انبذااس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور نیکس کے اداکیا ہے ، دو ہم آپ واپس کرر ہے ہیں ، اور اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں ہے لے جانبیں گے۔اوراب آب اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ میں ٹنالیں ہیں ،اور میں کسی تر دید کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قیرم ایسی مثال پیش نبیس کر علی کے کسی نے اسخ نخالف ندبب والول كے ماتھا ال طرح كامعامله كيا بو۔

بہر حال استومن کا کام ہیہ کہ وہ عبد اور وعدے کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کی تو فیق حطافر مائے ، اور ہر طرح کی عبد شخفی اور خلاف ورزی ہے محفوظ رکھے ، اس کی مزید تفصیل اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اٹلے جمعہ کو عرض کروں گا۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العا لمين



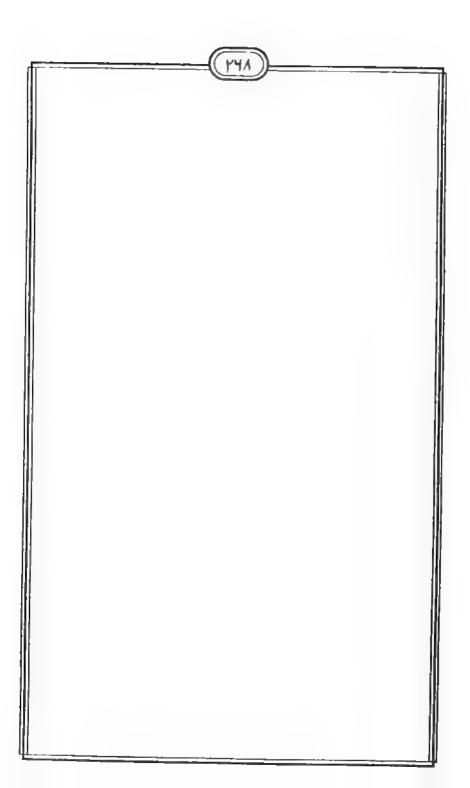



مقام خطاب جامع معجد بیت المكرم گلشن ا قبال كراجی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر: ۱۵

#### بشم الله الرحمن الرحيم ط

# عبداور وعده كاوسيع مفهوم

الْحَمَّدُ لِلْهِ لَحُمَّدُهُ وَ لَسُتَعِيْنُهُ وَ لَسُتَغَفِرُهُ وَ لُوْمِنُ بِهِ وَ لَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَلَحُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنِيعُودُ بِاللَّهِ وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ وَمَنْ لَلَهُ وَاللَّهُ اَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا مُنْ لَلَهُ وَمَنْ لِللَّهُ وَحُدَهُ لَا لَهُ وَمَنْ لَلَهُ وَمَنْ لَلَهُ وَمَوْلاً نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ شَرِيعُكَ لَـهُ وَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِمُا صَلَّمَ اللَّهُ تَعْالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِمُا عَلَيْهِ لَا عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِمُا لَكُولُكُ

أَمَّا بَعْدُ ! فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَـدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ هُمْ فَى صَلاتهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّرِيَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّهُ وَجِهِمْ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى الرَّواجِهِمُ اوْمَا مَلَكَتُ ايْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لَلْمُورِجِهِمْ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى ازْوَاجِهِم اوْمَا مَلَكَتُ ايْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلَوْمِيْنَ ٥ فَـمَنِ الْبَعْلَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَالُونَكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَـمَنِ الْبَعْلَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَاوُلِنْكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَا مَانَتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٥

(سورةالمؤمنون ا تا ٨)

آمنيت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين، تمهيير

بررگانِ محتر م و برادرانِ عزیز ؛ گذشتہ جمعہ کو سورۃ المؤمنون کی اس آیت کا بیان
کیا تھا جس شی القد تعالیٰ نے فلاح پانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ
فرمایا کہ '' وَاللّٰهِ نُونَ هُم اِلاَ مَانَاتِهِم وَعَهٰدِهِم وَاعُونَ '' یعنی یہ دولوگ ہیں جواپی امانتوں اور عہد کا پاس کرتے ہیں ،اس کی رعایت رکھتے ہیں ۔قرآن کریم وصدیث شریف میں عہد اور وعد و کی پابندی کی کتنی تاکید آئی ہے ،اور رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور سنت ہیں اس کی کسی عظیم مثالیں قائم فرمائی ہیں ۔اس کے بارے ہیں پہلی سیرت اور واقعات گذشتہ جمعہ کوعرض کئے ہے ۔ آج اس عہد کو پورا کرنے کے سلسلے ہیں روایات اور واقعات گذشتہ جمعہ کوعرض کئے تھے ۔ آج اس عہد کو پورا کرنے کے سلسلے ہیں ایک ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے ، جس کی طرف سے ہم لوگ بھش سے فیات میں رہتے ہیں ،لیکن دن رات اس کی فلاف ورزی کے مرتکب ہیں ،لیکن دن رات اس کی فلاف ورزی کے مرتکب میں ۔ اور یہ خیال ایمی دل ہیں نہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرتکب ہور ہے ہیں ۔ اور ورکئی گناہ ہم سے مرز دجور ہا ہے ۔

ملکی قانون کی پابندی لازم ہے

اس کی مثال یہ ہے کہ جو کوئی شخص جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے ،اوراس کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ عملاً اس بات کا عہد کرتا ہے کہ بیس اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا ،اب آگر آپ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں ،اور درخواست ویتے ہوئے یہ کہد دیں کہ بیس آپ کے ملک کی شہریت تو چاہتا ہوں ،لیکن آپ کے قانون پرعمل نہیں

کروں گا ، تو کیا دنیا کا کوئی ملک ایبا ہے جوآپ کوشہریت دینے پر تیار ہوجائے؟ لہذا جب کوئی انسان کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ یا تو زبان سے یا عملاً بیہ معاہدہ کرتا ہے کہ بیس اس ملک کے آغر پیدا ہوئے ہیں ، تو بیس اس ملک کے آغر پیدا ہوئے ہیں ، تو شہریت حاصل کرنے کے لئے ہمیں زبانی درخواست دینے کی ضرورت تو چیش نہیں آئی ، لیکن عملاً بیہ معاہدہ کرلیا کہ ہم اس ملک کے توانین کی پابندی کریں گے ، لہذا شہری ہوئے کے ناطے ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کریں گے ، لہذا شہری ہوئے کے ناطے ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کرنے کا عہد کر بیچے ہیں۔

#### خلاف شریعت قانون کی مخالفت کریں

البت مسلمان کا جوعبد ہوتا ہے، چاہوہ کی فض ہے ہو، یا کی ادارے ہو، یا کومت ہے ہو۔ ایک مسلمان کومت ہے ہو۔ وہ ایک بنیادی عبد کا پابند ہوتا ہے، یہ بنیادی عبد وہ ہے جوایک مسلمان نے کر شہادت " اشھد ان لا اللہ الا اللہ و اشھید ان صحمداً رسول الله" پر جے ہوئے کیا، اس عبد کا مطلب یہ ہے کہ بی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود ما نتا ہوں، البذا اللہ تعالیٰ کے ہر کم کی حمل کروں گا، اور جتاب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچار سول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچار سول مانتا ہوں، البذا آپ کے ہر کم کی اطاعت کروں گا۔ یہ سب سے پہلا عبد ہے جوانسان نے مانتا ہوں، البذا آپ کے ہر کم کی اطاعت کروں گا۔ یہ سب سے پہلا عبد ہے جوانسان نے ہو سکتا ہے، البذا آگراس کے بعد آپ کی عبد کرتے ہیں مثلاً کی حکومت سے یا کی مسلمان ہوتے ہی کرلیا ہے، یہ عبد تک آپ ہو سکتا ہے، البذا آگراس کے بعد آپ کی عبد کرتے ہیں مثلاً کی حکومت سے یا کی قانون مجھے اللہ کی تا فون کی خلاف کا م کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک ہیں اس قانون کی طاعت کروں گا۔ آگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو آپ کی اطاعت کروں گا۔ آگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو آپ کی اطاعت کروں گا۔ آگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو اس کا تا نون کی اطاعت کروں گا۔ آگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو اس کا تافرن کی اطاعت دا جب نیس ۔ بلک اس قانون کی مخالف و اجب ہے۔

#### حضرت موسى عليه السلام اور فرعون كاقانون

اس کی مثال میں حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت موی علیہ السلام کا قصد سنایا کرتے تھے کہ حضرت موی علیہ السلام کا قصد سنایا کرتے تھے کہ حضرت موی طیہ السلام فرعون کے ملک میں رہتے تھے ،اور نبی بننے سے پہلے ایک قبطی کو منگا مار کرقتل کرویا تھا ،جس کا واقعہ مشہور ہے ،اور قر آن کریم نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت موی بلیہ السلام اس قبل پراستعفار کیا کرتے تھے ،اور فرماتے تھے:

نهم على ذنب (سورة الشراء: ١١٠)

لینی میرےادیران کا ایک گناہ ہےاور میں نے ان کا ایک جرم کیا ہے، حضرت موکیٰ علیہ السلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتے تھے اور اس پراستغفار فرمایا کرتے تھے ،اگر چہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے یقل جان بوجھ کرنہیں کیا تھا ، بلکہ ایک مظلوم کی مدد فرمائی تھی اور سے انداز ونہیں تھا کرایک مکا مارنے سے وہ مرجائے گا ، اس لئے بید هیقة اکنا ونہیں تھا ، اور حضرت موی علیہ السلام کی عصمت کے منافی مجھی نہیں تھا، لیکن چوککہ صورت گناہ کی ی تھی ،اس لئے آپ نے اے گناہ تجبیر فر مایا ،اب وال پیدا ہوتا ہے کہ و قبطی جس کومویٰ عليه السلام نے قتل كيا تھا وہ تو كا فرتھا ،اور كا فرجھى حر بى تھا،لنبذا اگر اے جان بوجھ كربھى قتل كر تے تواس حرلى كافر كونل كرنے ميں كيا كناه ہوا؟ حضرت والدصاحب قدس الله سرة فرمايا کرتے تنے کہ بیاس لئے گناہ ہوا کہ جب حضرت موئ علیہالسلام ان کےشہر ہیں رہ رہ میں تو عمل اس بات کا وعدہ کررکھا ہے کہ ہم آپ کے طک کے قوا نین کی یا بندی کریں گے ،اوران کا قانون بيقها كە كى كۇڭ كرنا جائزىنبىل،اس كئے معنرت موي عليه السلام نے جوڭ كيا، و داس قانون کی خلاف ورزی میں کیا، انبذا ہر حکومت کا ہر شہری، جا ہے حکومت مسلمان ہویاغیرمسلم حکومت ہو، عملاً اس بات کا وعد و کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے توانین کی پابندی کرے گا، جب تک وہ قانون کسی گٹاہ پرمجبور نہ کرے۔

#### ويزاليناايك معامره ہے

نیکن جوقانون مجھے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پرمجور نہیں کر ہاہے،

بلکہ کوئی ایسا تھم بھی پرعا کد کر رہاہے جس ہے کوئی معصیت اور کوئی گناہ لازم نہیں آتا تواس
قانون کی پابندی بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کے جھی پر داجب ہے، اس میں مسلمان
ملک ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک کا ویز الے کر دہاں جاتے ہیں۔ تو
ویزالینے کا مطلب بیانے کہ آپ نے اس ملک سے درخواست کی ہے کہ جس آپ کے ملک
میں آنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون جھے
میں آنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون جھے
ہے، اس ملک کے قانون کی پابندی جمہد ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں انسان رہتا

#### اس وقت قانون تو ڑنے کا جواز تھا

آئ ہمارے معاشرے میں یہ فضاعام ہوگئ ہے کہ قانون شکنی کو ہنر سمجھا جاتا ہے، قانون کو علانی تو راجاتا ہے، اوراس کو ہوئی ہوشیاری اور چالا کی سمجھا جاتا ہے، یہ ذہنیت در حقیقت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے، اور دہاں اگریز کی حکومت تھی، اگریز غاصب تھا، اس نے ہندوستان پر غاصب نہ اور سلمانوں نے اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، کے کھا ہے کہ موقع پر اور بعد میں بھی اس کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا ، اور انگریز کی حکومت کو مسلمانوں نے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا جندوستان میں انگریز کی حکومت کو مسلمانوں نے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا ہی میدوستان میں انگریز کی حکومت کو مسلمانوں ہے بھی علیاء اس فتو کی بھی دیا کہ قانون تو ڑو، ہی کیکھا تھی ہی کیا گئی دیا کہ قانون تو ڑو، کیونکہ گئی دیا کہ قانون تو ڑو، کیونکہ گئی دیا کہ قانون تو ڑو، کیونکہ گئی ہی اس وقت قانون تو ڑنے کا ایک جواز تھا۔

#### اب قانون توڑنا جائز نہیں

لیکن انگریز کے جلے جانے کے بعد جب پاکستان بنا،توبیا یک معاہدے کے تحت وجود میں آیا،اس کا ایک دستوراور قانون ہے،اور پاکستان کے قانون پربھی یہی تھم عاکد ہوتا ہے کہ جب تک وہ قانون ہمیں کی گناہ پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس کی پابندی واجب ہے،اس لئے کہ ہم نے عبد کیا ہے کہ ہم اس طک کے شہری ہیں،اس لئے ہم اس کے قانون کی پابندی کریں گے۔

#### ٹریفک کے قانون کی پابندی

اب آپ رُ ایک کو آن کی لیجے۔ قانو نا بعض مقامات پرگاڑی کھڑی کر نا جائز

ہا اور بعض مقامات پر نا جائز ہے، جہاں گاڑی کھڑی قانو نا منع ہے وہاں گاڑی کھڑی

کرنے میں قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور عہد کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لئے کہ

آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ مین اس قانون کی پابندی کروں گا۔ بعض مقامات پرگاڑی کی رفتار

متعین کردی جاتی ہے کہ اس رفتار پرگاڑی چلا ہے تیں، اس سے زیادہ وفتار پرگاڑی چلانے

میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے کی اس کے ساتھ ساتھ عہد کی خلاف ورزی ہونے

میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے کی اس کے ساتھ ساتھ عہد کی خلاف ورزی ہونے

بڑی دلا وری اور بہاوری بچور ہے تیں کہ ہم شخل تو ٹرکنگل گئے ۔ کیکن سے بھی در حقیقت گناہ

ہور نیس کرد ہا ہے، کہ قلاح عام سے متعلق ایک قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا

معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس آ یہ کی خلاف ورزی ہے جو میں نے ابھی آپ کے

معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس آ یہ کی خلاف ورزی ہے جو میں نے ابھی آپ کے

معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس آ یہ کی خلاف ورزی ہے جو میں نے ابھی آپ کے

ما ہے تلاوت کی۔

#### ويز كى مدت سے زيادہ قيام كرنا

اک طرح جب آپ دوسرے کی ملک میں ویزائے کر جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ دینے کی جو مدت ہاں مدت تک میں وہاں تظہروں گا،اس کے بعد والیس آجاؤں گا۔اب اگر آپ مدت گزرنے کے بعد مزید وہاں قیام کررہے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اور جتنے دن آپ وہاں قیام کررہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اور جتنے دن آپ وہاں قیام کررہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کا گڑاہ آپ یرالازم آرہاہے۔

آج ہماری پاکستانی تو مساری دنیا ہیں بدنام ہے، لوگ پاکستانی کانام س کر بدکتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کرشک ہیں پڑجاتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کیا دھو کہ دے رہا ہوگا۔ اس کی دجہ ہی ہے کہ بہال سے گئے، اور وہاں جا کران کواس بات کی کوئی پر واہ نہیں ہوتی ہوتی ہے، پھر ذکیل و نوار ہموکر نکالے جاتے ہیں، پعض ہوتی ہے، پھر ذکیل و نوار ہموکر نکالے جاتے ہیں، پعض اوقات جیلوں میں بند کردیے جاتے ہیں ، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کا بھی خمارہ اور آخرت میں عبد کمارہ اور آخرت میں عبد کھی گناہ ہور ہی ہے، اور آخرت میں عبد کھی کا گناہ ہور ہا ہے۔

### ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے

بعض لوگ آج کل بید لیل بھی چیش کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو حکومتیں ہیں، وہ خود فلا لم حکومتیں ہیں، رشوت خور ہیں، بدعنوان ہیں، مفاد پرست ہیں، اپنے مفاد کی فاطر پھیےلوٹ رہے ہیں، لہٰذاالی حکومت کے قوانین کی پابندی ہم کیوں کریں؟

خاطر پھیےلوٹ رہے ہیں، لہٰذاالی حکومت کے قوانین کی پابندی ہم کیوں کریں؟

خسمے لیم وہ سائے کہ اور میں بھی جو بیات کا جانب ہے جسل کے اس میل نے اسلامی خا

خوب بجھ لیج اجیسا کہ بچھلے جمد میں عرض کیا تھا کہ حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابوجہل سے زیادہ گراہ کوئی ہوگا؟ کیا تو ابوجہل سے کئے ہوئے معاہرے کا بھی احر ام کیا، کیا ابوجہل سے زیادہ گراہ کوئی ہوگا؟ کیا

ابوجہل ہے بڑا کا فرکوئی ہوگا؟ کیکن وہ وعدہ جو حضرت صدیقہ بن کمان رضی اللہ تعالی عنداور
ان کے والد نے ابوجہل ہے کیا تھا ، اور ابوجہل نے زبردی ان ہے وعدہ لیا تھا ، رسول کریم
سلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ تم چونکہ ابوجہل ہے وعدہ کر چکے ہو، ابندا اس وعدہ کی خلاف
ورزی نہیں ہوگ ۔ معلوم ہوا کہ جمش خص ہے آ ہے عبد کرر ہے ہیں وہ چاہے کا فرئی کیوں
نہ ہو، چاہوہ فاس ہو، برعنوان ہو، رشوت خور ہو، لیکن جب آ پ نے اس ہے عبد
کیا ہے وہ فاس ہو، برعنوان ہو، رشوت خور ہو، لیکن جب آ پ نے اس سے عبد
کیا ہے وہ اس عبد کی پایندی آ پ کے ذمے لازم ہوگ ۔ ان کے ظلم اور ان کے فتی و
بخور کا گناہ ان کے سر ہے، ان کی برعنوانیوں کا جدلہ اللہ تعالیٰ ان کو آخر ہیں دیں گے
بو وہ جا نیس ان کا اللہ جانے ۔ ہم اس کی

#### خیانت کرنے والے ہے خیانت مت کرو

حديث شريف من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

#### " و لا تخن من خانك "

دولفظوں کا جملہ ہے ، کین رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیماعظیم اور سنبرااصول ان دو
لفظوں میں بیان فرمادیا، فرمایا کہ جوتم ہے خیانت کرے ، تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ
مت کرو، وہ اگر خیانت کر رہا ہے ، وہ اگر دھوکہ باز ہے ، وہ اگر بدعنوان ہے ، اسکا بیہ مطلب
نہیں کہتم بھی بدعنوانی شروع کر دو، تم بھی اس ساتھ خیانت کرو، تم بھی اس کے ساتھ عبدشکن
کرو، تم بھی گناہ کا ارتکاب کرو۔ بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے ، تمبارا عمل تمبارے ساتھ کوئی معاہدہ
ہے ، لہذا حکومت چاہے گئی ہی بری کیوں نہ ، و، کیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ
کرلیا ہے تو اس معاہدے کی یابندی تمبارے اور لان م ہے۔

#### صلح حديبيكي ايك شرط

آپ نے سازوگا کہ "صلح حدیسه" کے موقع پر رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ ہے ایک سلم نامہ لکھا تھا، اس سلم نامہ کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ کر مہ ہے کوئی فخص مسلمان ہوکر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں پر اس شخص کو واپس کر نا واجب ہوگا کہ اس کو اگر کوئی شخص مدینہ منورہ ہے مکہ کر مہ آ جائے گا تو مکہ والوں پر یہ واجب نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کریں ۔ یہ ایک اخمیازی قسم کی شرط تھی جو مشرکین مکہ نے رکھی تھی، لیکن حضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مصلحت کے لحاظ ہے اس شرط کو بھی قبول کر لیا تھی، اس لئے کہ آپ جانے تھے کہ انشاء اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ ہے تو کوئی شخص مرتہ ہوکر مکہ کر مہنیں جائے گا، اس وجہ ہے آپ نے بیشرط قبول کر گئی ہیں بیشرط کر اگر کوئی شخص جرت کرے مکہ کر مہ ہے واپس مکہ کر مہ بھیجا جائے گا، یہ شرط بھی مصلحتا آپ نے مدینہ منورہ آپے گا قول فرمائی تھی۔

#### حضرت ابوجندل رضى الله تعالى عنه كي التجاء

اہمی صلح نامد لکھا جار ہاتھا ،اورا بھی بات جیت ،ور بی تھی کراس دوران حضرت ابوجندل رضی اللہ تعالی عند جوالی سخا بی تھے ،اور مکہ مکر مہیں مسلمان ہوگئے تھے ،اوران کا باپ کا فر تھا ، اس نے ان کے مسلمان ہونے کی و جہ سے ان کے پاؤں ہیں بیڑیاں ڈال دی تھیں ،اورروز اندان کو مارتا تھا ، یہ بیچار سے دوز انداسلام کی خاطر اپنے باپ کے ظلم وستم کا سامنا کرتے تھے ، جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم حد بیبے کے مقام پر آئے ہوئے ہیں ۔اور دہاں ان کا لشکر مخم ہم ابوا ہے تو دہ کی طرح ان بیڑیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ سے حد بیبیہ پہنچ میں اپنے ہوں گے جبکہ سے حد بیبیہ پہنچ میں اپ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح وہاں پنچے ہوں گے جبکہ

" صدیبین کامقام مکر مرے دن میل کے فات لے پر ہے۔ وہ کس مشقت اور تکلیف کے ساتھ پاؤں میں بیڑیاں ہونے کے باوجود وہاں پنچ ہوں گے۔ اور آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! میری زندگی اجیران ہو چکی ہے، باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ صبح شام مجھے مارتا ہے، خدا کے لئے مجھے اس ظلم ہے بچاہے، میں آپ کے پاس آ نا جا ہتا ہوں۔ ہوں۔

#### ابوجندل كووايس كرنابوكا

وہ فخص جس کے ساتھ معاہرہ جور ہاتھا، وہ اس وقت وہاں موجود تھا، اس فحض سے حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ شخص بہت ہم رسیدہ ہے، کم از کم اس کی جازت ویدو کہ بیل اس فخص کوا ہے پاس رکھیں گرت ہیں اس فخص کوا ہے پاس رکھیں گرت ہیں اس فخص کوا ہے پاس رکھیں گرت ہیں اس فخص کوا ہے بہا کہ اگر آ ہا کہ اگر آ ہا اس کوا ہے پاس رکھیں گرت آ ہے سب سے پہلے نداری کے مرتکب جول گے، کیونکہ آ پ نے عہد کر لیا ہے کہ جوفض بھی مکد کر مدے آ پ کے پاس آ کی گا آ ہا اس کو واپس کریں گے ۔ حضور اقد س علیا ہے کہ فر مایا کہ شخص مظلوم ہے، اس کے پاؤں بیس بیڑیاں پڑی جوئی جیں، اور ابھی معاہرہ کمل فر مایا کہ میں ہوا ہے، اس پر ابھی و تخط ہونا باتی ہے۔ اس لئے اس فخص کوئم چھوڑ دو۔ اس فخص کوئم جھوڑ دو۔ اس فخص نے کہا کہ بیس کی تیمت پر اس فحص کوئیس چھوڑ دوں گا، اس کو واپس بھیجنا ہوگا، اب اس وقت نے کہا کہ بیس کی تیمت پر اس فحص کوئیس چھوڑ دوں گا، اس کو واپس بھیجنا ہوگا، اب اس وقت معام محالے کرام کے جوئی وفر وٹی کا ایک بجیب عالم تھا کہ ایک فخص مسلمان ہے، کافروں ہا تھوں علی وستم لی چکی جس نے بہر بہر رہا ہے، دہ حضور اگرم علیا تھی خدمت میں حاضر ہو کر پناہ جا ہتا طلم وستم لی چکی جس نے اس کو پناہ بیس لئی۔

میں معاہدہ کر چکا ہوں

چونکد معامده موج کا تفاءاس لئے حضور اقدس ملی الله عليه وسلم في حضرت ابوجندل رضي

الله تعالی عند نے فرمایا کدا نے ابوجندل! میں نے تہیں اپ پاس رکھنے کی بہت کوشش کی اہلتہ کوشش کی اہلتہ کو جا ہوں اور میر نے پاس کی الیکن میں معاہدہ کر چکا ہوں اور اس معاہد نے کی وجہ سے مجبور ہوں ،اور میر نے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تہمیں واپس بھیجوں ۔انبوں نے فرمایا یارسول الله آپ بھیجے ورندوں کے پاس واپس بھیجیں گے؟ جوشیح شام میر سے ساتھ درندگی کا برتاؤ کر تے ہیں ۔حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں ،الله تعالی تمہارے لئے کوئی راستہ نکالیں گے۔ میں چونکہ عہد کر چکا ہوں ،اس عہد کی یا بندی کرنی ضروری ہے۔

### عہد کی پابندی کی مثال

آ پاندازہ لگاہے، اس سے زیادہ عہد کی پابندی کی کوئی مثال شاید دنیا نہ پیش کر سکے کہا لیے ستم رسید وفض کو واپس کر دیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی رہائی کے لئے اور اسباب پیدا کر دیے، جس کالمباواقعہ ہے۔ بہر حال؛ پیس بیعرض کر دہاتھا کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فروں کے ساتھ بھی عبد کی کس قدر پابندی فرمائی۔ بہذا مسئلہ بینیں ہے کہ جس کے ساتھ بھی مند کیا ہے، وہ کا فر ہے، یا فاسق ہے، یا بدعنوان ہے، یا رشوت فور ہے، جب ساتھ بھی کہ ایس کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں، بیضروری ہے کہ ایسے دشوت فور کر پیف عبد کرلیا تو اب اس کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں، بیضروری ہے کہ ایسے دشوت فور کر پیف حکم ان کی گوشش اپنی جگہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر ان حکام کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے عاول حکم ان حکام کے ساتھ کوئی عبد کیا ہے تو اس عبد کی یا بندی ضروری ہے۔

#### جيسے اعمال ویسے حکمران

یا در کھیے : ہم ہروقت یہ جو حکومت کا روٹا روٹے رہے ہیں ،اس بارے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیس ۔ کاش کہ ہماری سمجھ ہیں آ جائے ،اور ہمارے دل

من الرجائد آب في ما

" انَّمَا أَعْمَالُكُمْ عُمَالُكُمْ "

یعنی تمہارے حکر ان تمہارے اعمال کا عکس ہیں۔ اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے تو تمہارے دکام تمہارے حکر ان بھی درست ہوں گے ، اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے دکام بھی خراب ہوں ۔ ، اللہ تعولیٰ کی سنت بھی ہے۔ لبذا اگر ہم اپنے معاملات ، اپنی عبادات ، اپنی معاشرت ، اپنے افراق کو دین کے مطابق کرلیں تو جس دعوے کے ساتھ کہر سکتا ہوں کہ بیکر بہن اور برعنوان اور خون کارحکمر ان جوہم پر مسلط ہور ہے ہیں ، انشاء اللہ تم انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ ہیں ان کی بگد ، اس حکم ان عوافر ، تمیں گے ۔ لیکن پہلے ہم اپنے جھے کا کام کریں اور پھر ایند تعالیٰ ہیں گے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفشل و کرم سے پھر ایند تعالیٰ ہیں گے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفشل و کرم سے اپنی رحمت سے عہد کی پابندی کی جتنی اقسام ہیں ، ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، اور ان آیات کر یہ میں ہوری فلاح کے جوطر یقے بتائے گئے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے ، اور ان آیات کر یہ میں ہوری فلاح کے جوطر یقے بتائے گئے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کو ماری نا در یوست فر مادے ۔ آئین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

#### بسُم الله الرحمن الرجيم ط

# نماز کی حفاظت سیجئے

أَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بِشَمِ اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بِشَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 قَدْ اَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 0 الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلابِهِمُ خَشِعُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ 0 إلَّا

عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوْمَا مَلَكَتُ آيَمَانَهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ٥ فَمَنِ الْتَخْلَى وَرَّةَ ذَلِكَ فَاُولَئِكَ هُمُ الْعَلَدُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمْ الْعَلَدُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمْ الْعَلَدُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمُ لِآمَانَاتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ ٥ وَاللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمُ يُخَافِظُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٥ اللَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفَرُدُوسَ طَهُمُ فِيهًا خَلِدُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٥ اللَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفَرُدُوسَ طَهُمُ فِيهًا خَلِدُونَ٥

(سورة المؤمنون: ١١ تا ١١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشّاهدین و الشّاکرین و الحمد لله ربّ العلمین

تمهيد

بزرگان محرم و برادران عزیز: بیسورة المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں، جن کا بیان کافی عرصہ ہے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک وتعالی نے مؤمنوں کی صلاح وفلاح کے لئے جو صفات ضروری ہیں، ان صفات کا ذکر فر مایا ہے، المحد لله ، ان تمام صفات کا بیان تفصیل ہے ہو چکا ہے، آج اس سلسلے کا آخری بیان ہے، سید بیان اس آخری آیت کے بارے میں ہے جو مؤمنوں کی صفات کے بیان میں ہے، ووا آیت ہے ۔

وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلُوتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ

الْوَارِثُونَ ٥ الَّذِيْنَ يَونُونَ الْفِرْ دَوْسَ طَهُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ٥ لَيْوَنَ الْفِرْ دَوْسَ طَهُمُ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ٥ الْفِرْ دَوْسَ طَهُمُ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ٥ الْفِرْ دَوْسَ يَعِي الْمُورِ عَلَى الْمُرْدُولُ مِينَ الْمُرْدُولُ مِينَ الْمُرْدُولُ مِينَ الْمُرْدُولُ مِينَ الْمُرْدُولُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللل

#### تمام صفات ایک نظر میں

باد داشت کوتاز ہ کرنے کے لئے آخر میں پھرایک مرتبہان تمام اوصاف پر تظر ڈال لیتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔فرمایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جن کی صفات یہ ہیں، نمبر (۱) وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نمبر (۲) وہ مؤمن جولغو، فضول اور بے فائدہ كامول سے اعراض كرنے والے ہيں ، نمبر (٣) وہ مؤمن جوزكوة يرعمل کرنے والے ہیں،اس ملیلے میں میں نے بتایا تھا کہاس کے دومعنی ہیں،ایک سہ كدوه زكوة اداكرت بي جوان ك ذف فرض ب، دوسر على بي كدوه اسينا اخلاق كوبرائيول سے ياك كرتے بين، للبذا تمبر (٣) سيموا كدوه اسين اخلاق کو بری عادتوں سے یاک کرنے والے ہیں، نمبر (۵) سے کہوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیوایوں اور اپنی زرخیز کنیرول کے، پہلے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھیں،ان سے جنسی خواہش بوری کرنا جائز تھا،ان کا ذکر ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی جنسی خواہش کو قابو میں رکھتے ہیں ،اور

صرف اپنی ہو یوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کنیزوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے ہیں، ایسے یہ تعلق قائم کرنے کو حلال قرار دیا ہے، صرف ان کے ساتھ قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں پرکوئی ملامت نہیں۔ البتہ جوشن ان کے علاوہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا، وہ حدے گزرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ہے، نمبر (۱) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امائتوں کا پاس کرنے والے ہیں، مجرم ہے، نمبر (۲) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امائتوں کا پاس کرنے والے ہیں، لائد ہورک یہ کہ دوہ مؤمن کی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، نمبر (۷) یہ ہے کہ دوہ مؤمن کی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، نمبر (۷) یہ ہے کہ دوہ مؤمن کی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، نمبر کا پاس کرنے والے ہیں، جوعہد کی ہے کرلیاوہ اس کی عہد فکنی نہیں کرتے، ان سب صفات کا بیان تفصیل سے الحمد للہ ہو چکا

# پہلی اور آخری صفت میں یکسانیت

آخریس اللہ تعالی نے آٹھویں صفت میں بیان فرمائی " وَاللّٰهِ یُنَ اللّٰمُ عَلَی صَلَوتِهِم یُسحَد اللّٰهُ وَمُومُن کامیاب ہیں جوائی نمازوں کی تفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کریم نے بیآ ٹھ صفات بیان فرمائی ہیں جومؤمنوں کی فلاح کے لئے ضروری ہیں۔ ان صفات کو شروع بھی نمازے کیا گیا، اور نمازی پرختم کیا گیا، اور نمازی پرختم کیا گیا، چوہوگ اپنی نمازوں پرختم کیا گیا، چوہوگ اپنی نمازوں پرختم کیا گیا، چوہوگ اپنی نمازوں برختم کیا گیا، چوہوگ اپنی نمازوں برختم کیا گیا، چوہوگ اپنی نمازوں برختم کیا گیا، چوہوگ اپنی نمازوں بی برختم کیا گیا، کہ جوہوگ اپنی نمازوں بی خوہوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آخری صفت میں بیان فرمائی کہ جوہوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آخری صفت میں بیان فرمائی کہ جوہوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مؤمن کے لئے

فلاح حاصل کرنے کاسب سے اہم راستہ "نماز" ہے۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کا مطلب پہلے تفصیل سے عرض کردیا تھا۔

نماز کی پابندی اور وقت کا خیال

نمازی حفاظت میں بہت ی چیزیں داخل ہیں ، ایک یہ کہ انسان نمازی
پابندی کرے ، یہ نہ ہوکہ آ دی گنڈے دار نماز پڑھے ،کھی پڑھے ادر کبھی چھوڑ
دے ، بلکہ پابندی کے ساتھ آ دمی نماز کا اہتمام کرے ۔ دوسرامفہوم یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا پورا خیال رکھے ، اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں اوقات کے ساتھ مشروط کھی ہیں ، چنانچ ارشاوفر مایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوناً

( النهاد : ۱۰۴ )

لیعنی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک ایسافریضہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ فلال نماز کا وقت استے بج شروع ہوتا ہے، اور استے بج ختم ہوتا ہے، چین نماز فجر کا وقت وسے صادق ہے شروع ہوتا ہے، اور طلوع آفآب پر ختم ہوجا تا ہے، ظہر کا وقت زوال آفآب ہے شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سابید وشل ہو نے پر ختم ہوجا تا ہے، عصر کا وقت دوشش پر شروع ہوتا ہے، اور خروب آفآب پر مونے پر ختم ہوجا تا ہے، عصر کا وقت دوشش پر شروع ہوتا ہے، اور خروب آفآب پر ختم ہوجا تا ہے۔ اس طرح ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ البذا صرف نماز کی بھی پابندی ہے کہ وقت پر انسان نماز پابندی نہیں، بلکہ نماز ول کے اوقات کی بھی پابندی ہے کہ وقت پر انسان نماز

- <u>2</u> 5/

بیمنافق کی نمازے

ایک حدیث شریف میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا که ب منافق کی نماز ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگیا ،اور ایک آ دمی بے برواہ ہوکر جیشار ہا، یہاں تک کہ جب سورج کنارے آنگا (جب سورج کنارے برآ جائے اور پیلا پڑجائے اس طرح کہ انسان اس سورج کوئسی تکلیف کے بغیر آنکھ ہے دیکھ سکے توایسے وقت میں عصر کی نماز کروہ ہوجاتی ہے) تواس وقت اٹھ کراس نے جلدی سے جار محوتگیں ماری ،اور نمازختم کردی، بیمنافق کی نماز ہے۔البذا بات مرف بنہیں کہ نماز پڑھنی ہے، فریضہ سرے ٹالنا ہے، بلکہ اس کے اوقات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پرادا ہو۔اب فجر کی نماز کا وقت طلوع آ نتاب پر ختم ہوجا تا ہے،لبذااس بات کااہتمام ضروری ہے کہ طلوع آ فتاب ہے پہلے فجر کی نماز بڑھ لی جائے۔ اگر ایک آ دی بے برواہ ہوکر بڑا سوتا رہا، اور پھر طلوع آ فآب کے بعد اٹھ کرنماز پڑھے تو اس مخص نے قضا نماز تو پڑھ لی انیکن پینماز ک حفاظت نه ہوئی ، اس لئے کہ اس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا ، جس وقت الله تعالی نے فرمایا تھااس وقت نماز ادانہیں کی گئی۔

الله کی اطاعت کا نام دین ہے

باربارآ پ حفرات سے عرض كرتار مناموں كددين نام ہاللہ تعالى كے تكم

کی اطاعت کا ،کسی وقت کے اندر کچھنیں رکھا ،لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک تھم دیدیا کہ فلال نماز کوفلال وقت سے پہلے پہلے اوا کرو، تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس وقت سے پہلے اوا کرنا ضروری ہے۔ اگر آ قاب طلوع ہور ہا ہے ، اور اس وقت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ البنداوقت کے اعدر نماز پڑھنا اور اوقات کی پابندی کرنا نماز کی محافظت کے مفہوم میں واقل ہے۔

### جماعت ہے نمازادا کریں

تیسری بات جونماز کی محافظت کے منہوم میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو

اس کے کمل طریقے ہے اداکیا جائے ، اور کھل طریقے ہے اداکر نے کا مطلب

یہ ہے کہ اگر نماز اواکر نے والا مرد ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں
جاکر باجماعت نماز اواکر ہے۔ مرد کے لئے جماعت کے ساتھ نماز اواکر ٹاسنت
مؤکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے، بلکہ بعض علاء کرام نے جماعت سے نماز
پڑھنے کو واجب کہا ہے، البتہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک سنت مؤکدہ
قریب بواجب ہے۔ ایک مرد گھر میں اکیلا نماز پڑھے تو یہ ناقص اوائیگی ہے،
فقہاء کرام اس کو اداء قاصر کہتے ہیں، اداء کا اللہ یہ ہے کہ آ دمی مسجد میں جماعت
کے ساتھ نماز اواکر ہے۔ فضیلت اور ثواب کے لحاظ سے بھی جماعت سے نماز اوا

کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے پرستائیس گنا تواب زیادہ دیا جاتا ہے۔اب مجد میں جاکر جماعت سے نماز اداکر نے میں چند منٹ زیادہ خرچ ہوں گے،اس کی خاطر اتنا بڑا تواب جھوڑ دینا ،اور نماز کی ادائیگی کو ادھورا اور ناتھی بنا لینا کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ لہٰذا مردوں کے لئے ضروری ہے کہ دہ مجد نیس آ کرنماز اداکریں۔

## نماز کےانتظار کا ثواب

اللہ تبارک و تعالی نے مجد کواپنا گھرینایا ہے، اس لئے انسان نماز کے انتظار

یں جتنی دیر مجدیں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا تو اب دیتے رہتے ہیں۔
مثلاً آپ حضرات اس وقت یہاں مبحدیں بیٹھے ہیں، اور اس لئے بیٹھے ہیں،
کہ نماز کا انتظار ہے، جتنی ویر آپ بیٹھے ہیں، چاہے خاموش ہی بیٹھے ہیں، کوئی
کام بھی نہیں کررہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کررہے ہیں، نہ ذکر
کررہے ہیں، بلکہ خالی بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس
لئے اس پروہی تو اب ملے گا جونماز پڑھنے پر تو اب ملتا ہے۔ لبندا آگر آدمی پہلے
سے مبحد ہیں پہنچ جائے تو اس کو مسلسل نماز کا تو اب ملتا رہے گا، اس کے نامہ
اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال؛ نماز کی حفاظت میں سے بات
بھی داخل ہیں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال؛ نماز کی حفاظت میں سے بات

## ان کے گھر ول کوآ گ لگادوں

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے زیانہ مبارک میں جب آ پ مسجد نبوی میں ا مامت فر مارے ہوتے تھے۔ تو تمام صحابہ کرام حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچیے جماعت ہے نماز ادا کرتے تھے، لیکن کچھ منافق قتم کے لوگ جماعت سے نماز ادانہیں کرتے تھے،اور جماعت میں حاضرنہیں ہوتے تھے، چونکہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان تو تھانہیں ، صرف زبان سے کہدویا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ، اسلئے وہ لوگ بہانے بناتے ،اور جماعت میں حاضر نہ ہوتے ،البند کس صحابی ہے بیقصورنہیں ہوتا تھا کہ وہ جماعت کی نماز حچیوڑ ہے گا۔ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے ول میں میہ خیال آتا ہے کہ مجھی اس طرح کروں کہ نماز کی امامت کے لئے مصلی برکسی اور کو کھڑا کر دوں ،اور ان ہے کہوں کہ نماز شروع کر دو،اور پھر میں لوگوں کے گھروں پر جا کر دیکھوں کہ کون کون بیٹھا ہے جو جماعت میں نہیں آیا،اور جن لوگوں کو میں دیکھوں کہوہ جماعت میں شامل نہیں ہیں،میرادل جا ہتاہے کہ ان کے گھروں کوآ گ لگادوں۔

## جماعت سے نمازیڑھنے کے فائدے

آپرسول الله صلی الله علیه وسلم کے صدیے اور غضے کا اندازہ لگاہیے، اس کے کہ حسی عملی الصلوۃ حتی عملی الصلوۃ حتی عملی الصلوۃ حتی عملی الفلاح نمازی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کیکن میخف گھر میں بیٹھا

ہے،اوراس کے کان پر جو نہیں ریکتی ۔انٹد تعالیٰ ہرمسلمان کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے ہے محفوظ رکھے ، آبین۔ اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ،اور جماعت میں نہیں آ رہے ہیں، اس وفت اس حدیث کا تصور کرلیا کریں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا دل حابهٔ ابوگا که جهارے گھروں کوآگ لگا دیں۔الله تبارک و تعالی نے معجد کواپنا گھر بنایا ہے، اور اس کوامت مسلمہ کے لئے مرکز بنایا ہے، وہ یہاں جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجو د ہوں ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ،اور پھراس کا ایک فائدہ ریکھ ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ در دیس بھی شریک ہوتے ہیں ، ایک دوسرے کے حالات ہے بھی واقنیت ہوتی ہے، پھریل جل کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں ، بے شار فائدے حاصل ہوتے ہیں ،لیکن اصل بات بیہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تقییل میں محید کےاندرآؤ۔

# عيسائيت كى تقليدنە كريں

میہ جو ہمارے یہاں تصور پھیل گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے گاتو جمعہ کی نماز
کے لئے سجد بیں آئیں گے، اور سارے تیفتے میں سجد کے اندرآنے کا خیال نہیں
آتا، ید در حقیقت ہم نے اسلام کوعیسائی فد ہب پر قیاس کرلیا ہے، عیسائی فد ہب
والے صرف اتو ارکے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں، باتی دنوں میں
چھٹی، اور اب تو اتو اربھی ختم ہوگیا، یورپ اور امریکہ میں جاکر دیکھو کہ کلیسا

وران پڑے ہوئے ہیں ،اور پادری صاحبان بیٹے کھیاں مارتے رہے ہیں ،
عبادت کے لئے وہاں کوئی آتا ہی نہیں ، بہر حال ؛ ایک عرصہ دراز تک اتوار ک
دن آیا کرتے تھے۔اللہ بچائے ؛ ہم نے بہی بھیلیا کے صرف جمعہ کے دن مجد میں
جانا چاہیے ، حالانکہ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے ، اسی طرح پانچ وقت کی نماز
فرض ہے ،اور جس طرح جمعہ کے دن مجد جس نماز ادا کرنا ضروری ہے ،ای طرح
عام دنوں ہیں بھی مجد میں جا کرنماز کی ادا یکی ضروری ہے۔اس لئے کہ جماعت
کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت موکدہ قریب بواجب ہے۔ بہر حال ؛ جماعت ہے
مسجد میں نماز ادا کرنا نماز کی ہونا ظنت کے مفہوم میں داخل ہے۔

خوا تین اوّل وقت میں نماز ادا کریں

خواتین کے لئے تھم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے فور أبعد جلد از جلد نماز ادا کرلیں، خواتین اس سلسلے میں بڑی کوتائی کرتی ہیں کہ نماز کو ثلاثی رہتی ہیں، اور ایسے وقت میں نماز پڑھتی ہیں جب وقت محروہ ہوجاتا ہے، ان کے لئے افضل میہ ہے کہ اقبال وقت میں نماز ادا کریں، اور مَر دول کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں جا کر قماز ادا کریں۔

نماز کی اہمیت دیکھئے

اور الله تعالی نے فلاح یافتہ بندوں کی صفات کا بیان شروع بھی نماز ہے کیا تھا،اورختم بھی نماز پر کیا، یہ بتانے کے لئے کہ ایک مؤمن کا سب سے اہم کا م نماز

ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آدھی ہے زیادہ و نیا پر عکومت تھی۔ آ جکل تو لوگ جھوٹی جمیوٹی حکومتیں لئے بیٹھے ہیں،اورا پے آپ کو باوشاہ اور سربراہ اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں،حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگیں ان کے دور خلافت ہیں جتنار قبہ تھا، آج اس وقت اس رقبے ہیں تقریباً ان کے دور خلافت ہیں جنبار قبہ تھا، آج اس وقت اس رقبے ہیں تقریباً ۵۱ خود مختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکمر ان تھے،اس وقت ان کی قلم وہیں ان کی ماتحت جتنے گور فرضے،ان کے نام خط کھا جو تھے،اس وقت ان کی نام خط کھا جو تھے،اس وقت ان کی نام خط کھا جو تھے،اس وقت ان کی نام خط کھا جو تھے،اس خط میں فرمایا کہ:

ان اهم امركم عندى الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، و من ضيعها فهو لماسواها اضيع \_

(مؤطاله مالك ، كتاب وتوت العبلة مديث نبرد)

یادر کھوکہ تمہارے سب کامول میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نمازہ، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی ،اور اس پر مداومت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ،اور جس شخص نے نماز کوضائع کیا ،وہ اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرےگا۔

جنت الفردوس کے دارث

بہر حال؛ اس لئے قرآن كريم نے ان صفات كے بيان كوشروع بھى

نمازے کیا،اورختم بھی نماز پر کیا،ان صفات کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں ہیں یہ صفات پائی جائیں گی۔ یعنی (۱) نماز ہیں خشوع (۲) فضول کاموں سے پچنا (۳) زکوۃ کی اوائیگ (۳) اظلاق کی در تی (۵) عفت وعصمت کی حفاظت (۲) امائتوں اور عہد کی پابندی (2) نماز وں کی حفاظت ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے،اور ہمیشہ ہمیشہ اس ہیں رہیں گے۔اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے،اپئی رحمت سے ہم سب کو یہ ساری صفات عطافر مائے،اور یہ ساری صفات عطافر مائر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل وکرم اورا پئی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل وکرم اورا پئی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل وکرم ورائی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل وکرم ورائی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل وکرم ورائی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل وکرم ورائی رحمت سے جنت میں واضل ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

000



# اجمالي فهرست

# اصلاحی خطبات مکمل

موبر

. جلداول(1)

بوان

#### جلددوم (۲)

#### جلدسوم (۳)

المام اور جدیدا تضادی مسائل ۲۳۰ و ۲۳۰ و عد و ظائل المام اور جدیدا تضادی مسائل ۱۵۷ و عد و ظائل المام اور جدیدا تضادی مسائل ۱۵۷ و ۱۵۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

#### طدجارم (١٦)

| (, ) )                                                     |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٣٠٥ ـ زبان کي هاظت کين                                     | ٢٩_اولاد كي اصلاح وتريت ٢١ .              |
| ٣٥ - معرت ايراييم اور تقيريت الله ١٩٣                      | ۳۰_والدين كي فدمت                         |
| ٣٦ وت کي قدر کرين ٢٦٠                                      | ٣١ فيبت ايك عظيم محناه                    |
| ٢٣١ اسلام ادرانساني حقوق                                   | 109 ٢٠٠ كاتواب                            |
| ۳۸ ـ شبرات کی حقیقت ۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٣٣ ـ تعلق مع الله كالحريقه                |
| ر پنجم (۵)                                                 | جل                                        |
| ,                                                          | ٣٩_ " تواضع "ر ندت اور بنيد كى كاذر يد. ٥ |
| ، ۲۳ کمانے کے آداب ۱۳۵                                     | ٥٠٠ مد" ايك ملك يماري١١                   |
|                                                            | ام فواب کی شر می حیثیت ک                  |
| اوا ٢٨ د فوت ك آداب                                        | ١٧٧_ مستى كاعلاج پستى                     |
|                                                            | ٢٣ _ آگھول کی طائلت کیجئے                 |
| رششم (۲)                                                   | جل                                        |
|                                                            | ٢٥ وب "كنابون كاترياق                     |
| ۵۳ ملام کے آداب ۱۸۳                                        | ١٩٥ - درود شريف ايك اجم عبادت ٢٩          |
| ۳۵ معما فی کرتے کے آداب                                    | ۵۰ ملاوك اور تاب تول يس كى ۱۱۵            |
| ۵۵ چه زرین همیش ۱۱۴                                        | ١٦١ غالَ ممالًى عن جادَ                   |
| ۲۵۱.۱۰ مسلم کمال کوری م                                    | ۵۲ ماری میادت کے آداب ۱۹۳                 |
|                                                            | جلد                                       |
| ۲۱ ۲۵ ماری اور پریشانی ایک نعت ۱۰۵                         | ۵۷ مامول کی لذت ایک د حو که               |
| ٢٦ ما ١٦ ملال روز كارند چوزي١٢٩                            | ۵۸_اپی گرکریں                             |
| اے ۱۳ - دن کام کی خرامیاں اس کے خباول ۱۳۵                  | ٥٩ - كنابكار ب نفرت مت يجيح               |
|                                                            |                                           |

| ٢٥ - تقدير پردامني دينا جائي ١٩١ ع ٢ - مر الم على موت كي تيار كي يجع ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۔ فتنہ کے دور کی نشانیال ۲۲۵ ۲۲۸ غیر ضرور ی سوالات سے پر تیز کریں ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۰۵ کار معالمات جدیدادر علماء کاؤمدداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جلد بعثم (٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵٠- تبلغ ود فوت كاصول ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اعدراحت من طرح عاصل ہو؟ ۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٣٤ ـ دومرول كوتكليف مت ديج ١٥١٠ ١٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٥٠ على خوف خدا ١٣٥ على خوف خدا ١٣٥ على المحتاد المان خوف خدا المان خوف خوف خوف المان خوف خوف خوف خوف المان خوف خوف خوف خوف خوف المان            |
| ٢٩٥ كما تهد اجها سلوك سيخ ١٤٥ مومن أيك آئيذ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٥ ـ مسلمان مسلمان عمالي عمالي ١٠٠ ٢٠٠ مسلمان مسلمان مسلمان عمالي عمالي الله ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P*** 0404 04 04 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جلد تنم (٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨١ ايمان كالل كي جارعلاتي ٢٥ مد منامول ك نقصانات ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 164 3 16 2 16 16 2 16 16 2 16 16 2 16 16 2 16 16 2 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲_مسلمان تاجر کے فرائفن ۲۹ میرات کوروکو ورند!! ۸۸ میرات کوروکو ورند!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٦-ايخ معاطات صاف رهيس ٢٢ ١٨٥ جنت كمناظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٠- إسلام كاسطلب كيا؟ ٩٠ ٩٠ قرآ فرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٥ ] پ زكوة كسطرح اداكري؟ ١٢٥ ١٩ دومرول كوخش يج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٩ - كياآ بكوفيالات يريفان كرت ين؟ ١٥٥ عمراج وغال كرمايت كري ١٨٩ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹۳ مرنے والوں کی برائی ست کریں ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Nacional Control of the Control of |
| جلدونهم (۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩٥ _ يريناغول كاعلاج ٢٤ ٩٩ _ مرنے والول كى برائى شركري ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩٧ _ رمضان كس طرح كزاري؟ ٩٩ مه ١٠٠ بحث ومباحثة اورجموث ترك تيج ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24_دوتی اوروشنی ش اعتدال ۸۴ ۱۰۱ دین عصف سکمانے کاطریقہ ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩٨_تعلقات كونهما ئيل ٩٨ ١٠١_استخاره كامسنون طريقه ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ŧħ

| ۱۰۳ ایاد احسان کا بدله احسان ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ۱۵۱ تعلیم قرآن کریم کی ایمت ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                                                                                             |
| 191                                                                                                            |
| - 1 M C I C A                                                                                                  |
|                                                                                                                |
| جلد گیار ہول(۱۱)                                                                                               |
| المشوره كرنے كى اجمة١٨٠٠ فائدانى اختلافات كاسباب كا بهلاسب ١١١١ فائدانى                                        |
| ۱۱۳-شادی کرویکین اللہ سے ڈرو ۱۱۹- خابدانی اختلافات کے اسباب کا دوسراسب ۲۰۵۰                                    |
| ١١٣ _طنزاورطعنے نے بچئے ١٢٠ خاندانی اختلافات کے اسباب کا تيسرا سبب ٢٣٩                                         |
| 10 عمل کے بعد مدرآ یے گی الاوال اختلافات کے اسباب کا چوتھا سبب ۲۱۵                                             |
| ١١٧ ورون كي چيزون كاستعال ١٢٢ - فائداني اختلافات كاسباب كا پانجوال سب ٢٢٩،                                     |
| الدار فائداني اختلافات كاسباب اور ١٢٣ وفائداني اختلافات كاسباب كالمحسناسب ٢٠١٠                                 |
| جلد بار ہویں (۱۲)                                                                                              |
| ١٥٧ - نيك بختى كي تمن علامش ٢٥ ٢٥ اوصنور والكاكي آخرى وصيتيس ١٥٥                                               |
| ١٢٥ عدة الوداع كي شرى حيثيت ١٣٠ ما يدونيا تعميل تماشب ١٩٣٠                                                     |
| ١٢٦ عيدالغطر ايك اسلاى تبوار ٨٣ اسارونيا كي حقيقت                                                              |
| ا ١٢٧ جنازے كي واب اور چھنك كے ١٠١ بيداكرين                                                                    |
| ١٢٨ _ خنده پيشاني سے مناسنت بي ١٢٩ ١٣٠٠ - ايان برحتم قرآن كريم ودعا ٢٨٥                                        |
| جلد١٢                                                                                                          |
| مسنون دعاؤل کی اہمیت ۲۵ وضو کے دوران کی مسنون دعا اللہ اللہ                                                    |
| بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ۳۹ دضو کے دوران ہر عضود حونے کی علیحدہ دعا ۱۲۵                       |
| وضوطا ہری اور باطنی پاک کا ذریعہ ۵۳ وضو کے بعد کی دعا                                                          |
| مركام سے ملخ "بسم الله كول؟" ١٤ نماز فجرك كے جاتے وقت كى وعا ١٣٧                                               |
| "الله الله كا عظيم الثان فلفه وحقيقت . ٨٣ مجد من داخل موت وقت كي دعا١٦٣                                        |

(r.r)

| 144   | مجدے نکلتے وقت کی دعا ١٤٤ کمانا سائے آنے پردعا                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 191   | / - 4                                                                  |
| F99   | منح كونت يزهن كى دعاكي ٢٠٠٠ سفر كى فتلف دعاكي                          |
| r10   |                                                                        |
| rrq   | 1. 16 9                                                                |
| rrq., | محریس داخل ہونے کی دعا ٢٦٣ سوتے وقت کی دعا كي داذ كار                  |
|       | جلد١٢                                                                  |
| 141   | شب قدر کی نضیلت ۲۹ نماز کی ایمیت اوراس کا میح طریقه                    |
|       | حج ایک عاشقانه عبادت                                                   |
|       | ع من تاخر كون؟ ٥٩ نماز عن آن والي خيالات                               |
|       | محرم اور عاشورا می حقیقتهد. خشوع کے تین درجات                          |
| MAI   | کلم طیب کے تقاضے ۸۹۰ برائی کا بدله احمائی ہے دو                        |
| 444   | مسلمانوں پر حملہ کی صورت میں ہمارا فریعنہ ۱۱۹ اوقات زندگی بہت جیتی ہیں |
| 110   | ورى ختم صحىح بخارىدرى نفساب                                            |
| 199   | كامياب مؤمن كون؟كامياب مؤمن كون الم مسائل                              |
|       |                                                                        |

